

### كتاب كى كتابت كے حقو ق محفوظ ہیں

| سیرت این بشام ﴿ حصر اوم ﴾                        | *************************************** | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| مجرعبدا لملك ابن بشام                            | **************                          | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کال آنبیر)      | *************************************** | 7.7      |
| سابق لكجرار جإؤ كمعاث كالج بلده                  |                                         |          |
| هاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) | *                                       | تاثر     |
| نعل سٹار پرنٹرز                                  | **************                          | مطيوعه   |

## فهرست مضامين



| صفحه        | مضمون                                                                  |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 9           | غزوہ احد کے واقعات اور نبی کریم مَثَالِثَیْم کے معجزات                 | 0 |
| **          | ا یک شخص جس کا نام قز مان تھا                                          | 0 |
|             | مخير يق يېودې شهادت كاواقعه                                            |   |
| 11          | حرث بن سوید بن صلت کابیان                                              | 0 |
| 10          | عمر دبن جموع کا شوق (جذبهه)جها د                                       | 0 |
| 10          | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمز ہ ( ٹنیاہ نوز ) کی لاش کامُٹکہ کرنے کا واقعہ | 0 |
| 14          | اور حلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                        | 0 |
| ساسا        | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں          | 0 |
| ساما        | جنگ احد میں جومہا جراور انصار شہید ہوئے ان کے نام                      | 0 |
| <b>1</b> "Y | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں قبل ہوئے                               | 0 |
| <b>64</b>   | حسان بن ٹابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیاشعار کیے                  | 0 |
| r'A         | کعبہ بن ما لک ( منی اللہ د) نے بیرا شعار کیے                           | 0 |
| r'A         | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه ٢ ه ميں ہوا                                | 0 |
| 5           | بيرمعو نه كا واقعه                                                     | 0 |
| ۵۵          | بی نصیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جوم ھ میں واقع ہوا                      | 0 |
| ۵۸          | غز وه ذات الرقاع كابيان                                                | 0 |

حضرت جعفر بن الى طالب اورمها جرين حبشہ كے مدينة تشريف لانے كابيان .....

حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام .....

| 199 | رهٔ برأت کی تغییر                                                                 | اورسو |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rn  | ۹ ججری کے واقعات کا بیان جس کا نام سدند الوفو و ہے اور سور ہُ فتح کا نزول         | 0     |
| MY  | ین تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول                              | 0     |
| rir | ين تنميم كا خطبه                                                                  | 0     |
| rim | ثابت بن قبس كا خطبه                                                               | 0     |
| 110 | عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کانی عامر کی طرف ہے آتا                               | 0     |
| 110 | بی سعد بن بکر کے وفد کا آنا                                                       | 0     |
| MA  | عبدالقیس کے وفد کا آتا                                                            | 0     |
| ۲۱۷ | نی حنیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا                                          | 0     |
| ۲۱۷ | بی طے کے وفد کا حاضر ہونا                                                         | 0     |
| ΥſΛ | عدى بن حاتم كااحوال                                                               | 0     |
|     | فروه بن مسیک مرا دی کا خدمت عالی میں حاضر ہوتا                                    |       |
| 114 | بی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا                                    |       |
| rri | بنی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا                                                      |       |
| *** | ضروبن عبدالله از دی کاحضور شاهیم کی خدمت میں حاضر ہونا                            |       |
| rrm | شاہان حمیر کے ایکی کا نامہ لے کرحاضر ہونا                                         |       |
| 770 | فر دہ بن عمر وجذا می کے اسلام اور شہاوت کا دا قعہ                                 |       |
|     |                                                                                   | 0     |
|     | ر فاعد بن زید جذا می کا حاضر ہو نا                                                | 0     |
|     | وفد جدان کی حاضری                                                                 |       |
|     | وونول كذا يول يعني مسلمه حنفی اورا سودعنسی كابيان                                 |       |
|     | حضور من النيام كامما لك مفتوحهُ اسلام مين حكام اوراعمال كوروا ندفر ما نا          |       |
|     | مسيلمه كذاب كاحضور مَثَاثِينَا كَي خدمت مِن خط بهيجنا اورحضور مُثَاثِينًا كا جواب |       |
| rr* | ۶ <u> الودارع كايبان</u>                                                          |       |

| En A | يرت ابن مثام ه هد ۱۶ مد ۱۹ مد ۱۶ مد | 3 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 100  | حضورت فيرا كا بنداء علالت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 107  | حضور مَنَافِينَا كَيْ از واج مطهمرات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| 14.  | اب پھرحضور مَا الله الله کا بیان کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 444  | حضرت ابو بكر صديق چيندنه كاجماعت ہے نماز پڙھاڻا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| 740  | ستيفهٔ بنی ساعده کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 12.  | حضورت لليوم کا جبينر وتلفين اور دنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |



### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

## غزوهٔ اُحد کے واقعات اور نبی کریم شالٹینے کے مجزات



جب مشرکین کو بدر کی جنگ میں ہزیت فاش نصیب ہوئی۔ اور سر داران قریش مقتول ہوئے بقیہ مغرورین مثل عکر مدین الی جہل وابوسفیان بن حرب وصفوان بن امید وغیر ہم نے جن کے اقر باءاس جنگ میں قتل ہوئے تنے صلاح کی اور ابوسفیان بن حرب سے کہا کہ جس قدر مال تجارت تم اپنے قافلہ کے ساتھ لاک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہتم اس کو حمر مُن اللہ خاری جنگ کا سامان کر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہتم اس کو حمر مُن اللہ خاری جنگ کا سامان کر کے حمر مُن اللہ خاری ہوں اور اپنے غم زوہ دلوں کو راحت پہنچا ہیں۔ ابوسفیان اور کل سوداگران نے جن کا مال تھا اس بات کو قبول کیا۔ چنا نچہ ضداوند تعالی نے اس آیت میں انہیں لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ النَّذِينَ کَفُرُوا يَدْفِقُونَ الْمُواللَّهُ مُر لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً وَنَّ اللّٰهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً وَنَّ اللّٰهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً ثُمَّ يَعْدُونَهَا اللّٰهِ عَلَيْدُونَ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً ثُمَّ مَنْ وَاللّٰ عَلَیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَسَیْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً ثُمَّ يَعْدُونَهَا قُمَّ تَکُونُ عَلَيْهِمُ مُنْ حَدُّرَةً مُنْ مُنْ وَاللّٰ عَالَ اللّٰهِ فَسَیْنُ فِقُونَهَا ثُمَّ مَنْ وَاللّٰ عَلَیْ مِنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ عَلَیْ مَنْ مُنْ وَاللّٰ عَلَیْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ عَلَیْ مُنْ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلَیْ وَاللّٰ مِنْ اللّٰہِ وَلَیْ مُنْ وَاللّٰ عَلَیْ مُنْ وَاللّٰ عَلَیْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مَنْ مُنْ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلْمُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ اللّٰهِ فَلَمْ وَاللّٰ عَلْمُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ مُنْ وَاللّٰ مُنْ وَاللّٰ وَاللّٰ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ مُنْ

'' بیشک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کواسلام سے روکیس پس قریب ہے کہ تمام مال خرچ کر دیں گے۔ پھر پچھتا کیں گے اور حسرت کریں گئے کیونگہ اس نے پچھافا کدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اور مغلوب : و با کیں گے۔اور کفارجہنم کی طرف استھے کئے جا کین گئے'۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرج کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہامہ اور بنی کنانہ دغرہ ہم حضور سے جنگ کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوعزہ عمرو بن عبداللہ بچی وہ صحف جس پر حضور منظ اللہ بنے احسان فر مایا اور قید ہے رہائی دی۔ جس کا ذکر او پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور منظ اللہ بنا سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں عیال داراور مفلس صحف ہوں بھے پر کرم سیجے اور بغیر فدید کے رہا فر ماسیے تو حضور منظ اللہ بنے اس کورہا کر دیا تھا اور عہد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیے جواب اس وقت مکہ میں صفوان بن امید نے اس سے کہا کہ اے ابوعزہ تم ایک شاع صحف ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محر منظ اللہ بنا حسان کیا۔ میں شاع صحف ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جلو۔ اس نے کہا محر منظ بیا۔ میں جا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جلو۔ اس نے کہا محر منظ بیا کہ وہ بی ہمارے ساتھ جلو۔ اس کے خلاف کار دائی کرنی نہیں جا ہمتا۔ صفوان نے کہا اوروں کوآ مادہ کروتم خود بی ہمارے ساتھ جلو۔

اگر وہاں ہے تم سیح وسلامت واپس آئے تو ہیں تم کوغی کردوں گا۔اوراگرتم مارے گئے تو ہیں تمہاری اولا دکواپنی اولا دے ساتھ ہرورش کروں گا ہے ہیں تم ہے عہد کرتا ہوں ابوعز ہ صفوان کے ساتھ ہوسیا اور تھا مہ ہیں جا کر وہ ب کے لوگوں کو قریش کی امداد پراس نے خوب ابھ را اور جو شیح اشعار سنا سنا کر حضور سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اورا می طرح ہے مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذافہ بن جمح بنی مالک بن کنا نہ ہیں پہنچا اور ان کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ برا مادہ کیا اور اسی طرح ہے مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذافہ بن جمح بنی مالک بن کنا نہ ہیں پہنچا اور ان کو قریش کی امداد اور حضور کی جنگ پر آمادہ کیا۔اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک حبثی غام ہے حس کان موحش تھ بلاکر کہا کہ تو بھی ابن لشکر کے ساتھ جو اور اگر تو نے حصرت حمز ہ کو شہید کیا تو ہیں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ کیونکہ حمز ہو بہت کم پہنچا طعیمہ بن عدی کو تل کیا ہے۔رادی نے کہت ہے اس حبشی غلام یعنی وحش کے پاس حبش کا ایک حربہ تھ جو بہت کم خطا کرتا تھا اور جس کے لگ جاتا تھا۔ ملک الموت کا جم رکھتا تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب سناز و سامان ورست کر کے اور تمام قبائل کواینے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔اور ہا ہم عہد کرلیا کہ اس د فعہ مقابلہ ہے ہرگز نہ بھا گیس گے۔اورابوسفیان نے اپنی جورو ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا اسی طرح عکرمہ بن الی جہل نے ام چکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن ہشام نے فاظمہ جہ دمن بنت ولید بن مغیرہ اپنی جور و کوساتھ لیا۔ اورصفوان بن امیہ نے برز ہ بنت مسعود کو جو عبدالله بن صفوان کی مال تھی۔ اور طلحہ بن الی طلحہ نے اپنی جوروسلافہ بنت سعد بن شہید انصار پیرکو ساتھ ایا بیا مسافع اورجلاس اور کلا ب طلحہ کے بیٹوں کی ماں تھی اور بیسب بدر میں قتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما یک بن معنرب اینے بیٹے الی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہولی یہی عورت مصعب بن عمیر کی ماں ہے اور عمر ہ بنت علقمہ جو قبیلہ بن حرث سے تھی رہمی کشکر کے ساتھ ہولی۔اور ہندہ بنت عتبہ جب دحش کے باس آتی یا وحش اس کے باس آتا۔ بیاس ہے کہتی کدا ہے ابووسمہ (بیوحش کی کثبت ہے) ایسا کام کی جیوجس سے ہمارے دلوں کوآرام مہنچے یہاں تک کہ پیشکرای کر وفر ہے مدینہ کے مقابل بطن سنجہ میں ایک وا دی کے کنار ہ پر فر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلما نوں کواس لشکر کے درود کی خبر پہنچی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے ویکھا۔ کہایک گائے ذبح کی جارہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئی۔اورتیس نے بید یکھا۔ کہکو یا میں نے اپنا ہاتھ مضبوط اور مشکم زرہ کے اندر داخس کیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدین لی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جھے سے اہل علم نے بیان کی ہے که رسول خداصی تی فیم مایا۔ میں نے خواب میں دیکھ کہایک گائے ذرج کی جارہی ہے۔گائے سے مرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔اورا بنی تکوار میں جومیں نے شکتگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری اہل بیت سے شہید ہوگا۔

ا بن اسحق کہتے ہیں حضور نے فر مایا اےمسلمانو!اگرتمہاری رائے ہوتو مدینہ میں رہ کرلڑ و۔اً سروہ و ہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان ہے جنگ کریں گے۔ عبدامتدین ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے ہے موافق تھی اور یہی جے ہتا تھا کہ مسلمان باہر نکل کر نہ لڑیں ۔مسلمانوں میں سے وہ بوگ جن کوشہا دیت ہے فائز ہونا تھا اور وہ بوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض كرنے لگے۔ كه يا رسول الله بهم كوساتھ لے كرحضور وشمنوں كے مقابله برچليں۔ اگر بهم ان كے مقابل نه جا کمیں گے تو وہ مجھیں گے۔ کہ ہم ان ہے ڈ رگئے اور ہم کمز در ہیں عبدا مقد بن ابی بن سلول نے عرض کیا یا رسول القدميري رائے يہي ہے كەحضور مدينه بى ميں قيام فر مائيں باہر جا كرمقا بله نەكريں كيونكه بهم لوگوں نے جب شہر سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے کا میا بنہیں ہوئے ہیں۔اور جب شہر کے اندر ہم دشمن سے لڑے ہیں جاری فتح ہوئی ہے پس یا رسول القد ہا ہرتشریف نہ لے جائے اگر وہ کشکر و ہیں بڑا رہا تو بری حالت میں بڑا رہے گا۔ اوراگر ہم پرحملہ آ ورہوا۔اورشہر میں گھس آیا ہم لوگ برر دہو کران کو آل کریں گے اور ہمارے بچے اورعور تیں ان پر پتھر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جا ئیں اور پچھے جارہ نہ ہوگا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہا دت کا شوق غالب تھا اس بات پرحضور ہے مصرِ ہوئے کہ با ہرنگل کر مقابلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ اینے جسم پرآ راستہ فر ہائی بیہ دن جمعہ کا نقاا ورنماز کے بعد بیمشورہ قرار پایا تھا اوراسی روز انصار میں ہےا بکے شخص ما مک بن عمر و کا انتقال ہوا تھ حضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگول میں ہتھیا رنگا کرتشریف لائے اوراب لوگوں کی رائے ملیٹ گئی تھی۔اوریہ کہدرہے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آ ، د ہ کیا ہم کو ایبا نہ جا ہے تھا۔ کہ اتنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول امتدہم ناحق حضور ہے بجد ہوئے حالانکہ ہم کوا بیا نہ جا ہے تھا پس حضورشہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فر مایا نبی کے واسطے بیہ ہات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتاروے پھر حضورا یک ہزارصی بہکواینے ساتھ لے کرمدینہ ہے ؛ ہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونما زیڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضوراس ایک بزارمسلمانوں کےلٹنگر کو لے کر مقام شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان میں ہے کہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں ہے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ من فقین اور اہل شک تضحید اللہ نے ان سے کہا کہ ہم ہوگ خواہ مخو اوا سیے تمبئر قتل کرا ئمیں ۔اس ہے ہم کو کیا فی کدہ۔عبداللہ بن عمر و بن حرام نے ان لوگوں سے کہا کہا ہے قوم کیا تم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک باری کرتے ہو۔ ایسے وقت پر جبکہ دشمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم بینہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہوا گرہم کو پی خبر ہوتی تو ہرگز ہم تمہا وے ساتھ نہ آتے عبدالله بن عمرونے جب دیکھا کہ بیروگ نہیں مانتے اور واپس ہی ج تے ہیں۔ کہا اے دشمہٰ ان خدا۔ خداتم کو

دور کرے عنقریب خداتعالی اپنے نبی شائی ایک کے سے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ میں حضور ہے عرض کیا کہ یارسول اللّدا گر حکم ہوتو ہم اپنے حافاء یہود سے مدد طلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی پچھضر ورت نہیں ہے۔

ابن اسخت کہتے ہیں جب حضور مع لشکر کے مقام حرہ بنی حارثہ میں پہنچے تو گھوڑے نے اپنی دم جو ہلائی اس ہے مکوار کا تسمہ کھل گیا۔اور مکوارنگل پڑی۔ابن آتحق کہتے ہیں حضور فال پینے کو پسند کرتے تھے اس شخص ے آپ نے فرمایا جس کی وہ تکوارتھی کہا پنی تکوار کوسونگھ لے جھے کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرورتکواریں تھجیں گی۔ پھرحضور نے اپنے اصحاب سے فر مایا ایسا کون شخص ہے جو قریب کے راستہ سے ہم کو لے چیے۔ابوضٹیمہ نے کہا۔ یا رسول اللہ میں لے چاتا ہوں اور ابوضثیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندرے لے کر ڈکلا۔ یہاں ایک مخص مربع بن قتیعلی نام کا باغ تھا ہے تھی اندھا اور نہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آ نے کی آ ہٹ معلوم ہوئی تو پیمسلمانوں برخاک اڑانے لگا اور کہنے نگا اے محمد اگرتم رسول ہو۔ تو میں تمہارے واسطے پیر بات جا ئزنہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرا یک برتن میں خاک بحرکراس نے کہاا گر میں جانوں کہ یہ خاک محمد کے سوا اور کسی ہر نہ بڑے گی تو محمد ہر بھینک دوں مسلمان اس کے قتل کرنے کو دوڑے حضور کے منع كرنے سے پہلے اپنى كمان سے اس كاسر پھوڑ ديا اور حضور يبال سے گذركر احد پباڑكى ايك گھاٹى ميں جاكر مخبرے اور اپنے لشکر کی پشت احد کی طرف کر کے فر مایا کہ جب تک میں تھم نہ کر وں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی کمیتیوں میں اپنے جانور جرنے جھوڑ دیئے تھے انصار میں سے ایک شخص نے ان جانوروں کوچ تے ہوئے و کچے کر کہاافسوں ہے بن تبیلہ کی کھیتی چرارہے ہیں۔ پھرحضور نے جب جنگ کاارادہ کیا تو تیر ا نداز وں پرعبدالقد بن جبیر کوسر دار بنایا۔ان کے کپڑےاس روز بالکل سفید تنصاور بیہ تیرا ندازکل بچیاس افراد تنےان کو بھم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب سے ہمارے قریب نہ آئے دینا اور تم لوگ بیبیں بیٹے رہوا ور تیر مارے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف سے نہ آجا کمیں اورخودحضور نے اس روز دوز رہیں زیب بدن فر مائمیں اورا ہیے گشکر کا نشان مصعب بن عمیر کے حوالہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ہمرہ بن جندب اور رافع بن خدتی کوحضور نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی پھرعرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی ۔ ان کو واپس کر دیا کھا اٹھا کر دیا کر ہے گا۔ تب آپ نے اس کو بھی اجازت دی ۔ ان دونوں کی عمراس دفت پندرہ پندرہ سال کی تھی ۔

اوراسامه بن زیداورعبدالله بن عمر بن خطاب اور زید بن تابت بخاری اور براء بن عاز ب حار فی اورعمرو

بن حزم بخاری اور اسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغرتی کے واپس کر دیا اور جنگ خندق ہیں شرکت کی اجازت دی تھی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔' :

ابن آئی نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے کشکر کو آراستہ کیا۔ ان کے ساتھ تین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار نتے شکر کے میمنہ پرانہوں نے خالد بن ولید کو مقرر کیا اور میسر ہ پر عکر مہ بن الی جہل کو۔

حضور نے اپ صحاب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ میں تلوار جھے ہے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے۔ بہت

اعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول النگراس تلوار کا حق کیا ہے فر مایا اس کا حق بیہ ہے کہ اس تلوار سے دخمن کواس قد قبل کرو کہ بیٹلوار سے دخمن کواس قد قبل کرو کہ بیٹلوار میر حلی ہوجائے ابود جانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں کا داور ابود جانہ بڑے بہا در اور فنون حرب سے خوب واقف تھے ان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بیہ جنگ کے واسطے نظتے۔ تو سرخ محمام سرخ محمام بیٹلو جانے ہیں وہی سرخ محمام سرخ محمام سے خوب واقف کے درمیان میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ سرخ محمام سے حدا نا راض ہوتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ موتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ میں کفاروں کے سام موتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ میں کفاروں کے سام موتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ میں کفاروں کے سام موتا ہے سوائے ایسے موقع کے لینی جنگ میں کفاروں کے سامنے اس طرح چلنا جائز ہے۔

ابن آئی کہتے جیں مدینہ کا ایک شخص ابو عام بن سنی بن ما لک بن نعمان بی ضعیعہ جی ہے مدینہ ہے اس کے ساتھ بھے اور یہ قریش بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آ دمی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ بھے اور یہ قریش ہوگا گیا تھا کہ جب جی اپنی قوم ہے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میر ہے ساتھ ہوجائے گی چنا نچہ اب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں لئکر مقابل ہوئے تو اس ابوعام نے اپنی قوم اوس کو آ واز دمی کہ اب گروہ اوس جس ابوعام ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جومسلمان ہو گئے بھے کہا ہاں اے فاس خدا تھے ہے کسی آ کھکو تھنڈ انہ کر ہے۔ راوی کہتا ہے جا ہیت کے زمانہ جس لوگ اس ابوعام کورا ہب کہتے تھے اور حضور نے اس کا نام فاس رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تخت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاس رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تخت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاس رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تخت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاس رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ تخت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاس نے دیا۔ کہ یہ سب میرے کہنے ہے۔ باہم ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پھر

ابن انحق کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے نشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈے کو گرادیا۔ جس سے ہم کو وہ مصیبت پہنچی ہدیا در کھو کہ ایک بندالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈ اگر تا ایک فنچ و جنڈ اے اور جب جھنڈ اگر تا ایک بی فنچ و جنڈ اے اور جب جھنڈ اگر تا

ہے گئکر کے بھی پیراً کھڑ ج تے ہیں۔ پس یا تو تم ٹابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کواٹھا وَاور یا تمہارا جھنڈ اہمار ہے سپر دکر دا مطلب تھا۔ ان کے اس جواب کون کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وقت کشکروں میں جنگ شروع ہوئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جوروا درسب عورتوں کوا ہے ساتھ لے کر دف بجا کرگانے گئی اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ چنانچہ ہندہ یہ ہتی تھی۔

وَيْسَهُا بَنِسَى عَبْسِدِ الذَّارِ ضَسِرُبًا بِسَكُلِّ ثَبَسادِ (ترجمه): بإل اے بی عبد الدار۔ این دشمنوں کوخوب مار مار کر ہلاک کرو۔

اور حضور مُلْ النّه الله علی میں ہے کہتے تھے آھنٹ آھٹ یہ ہوں ابن ہشام کا ہے۔ ابن آئی کہتے ہیں۔ پس ایس جنگ مغلوبہ وئی۔ کہا ہے بیگانہ کی پھر خبر نہ رہی ہر مخص اپنے جوش وخروش میں بھرا ہوا تھا۔
کوئی عشق اللہ میں جام شہادت کا طالب تھا اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب پر دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاود انی کو بمراتب بہتر مجھتا تھ۔ اور کوئی اپنے قومی جوش اور نام آور کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابود جانہ انصاری نے الیی شی عت اور جوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھکے چھڑا دیتے اور کشتوں کے لیٹنے لگاد یے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ دیتے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ جھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے تھے جب میں نے حضور سے تلوار ، نگی اور حضور نے بھی کو خددی اور ابود جانہ کوعنایت کی تو میرے دل میں ایک خیال بیدا ہوا۔ اور میں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں حضور کی پھوپھی صفیہ کا فرزند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے جھے کو تکوار کیوں نہ دی ابود جانہ میں ایس کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی میں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس تکوار کا کیا حق میں ادا کرتا ہے پھر میں اٹھ کر ابود جانہ کے بیچھے ہو یا اور میں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر باند مدد یا۔ اس کود کھر کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے داسطے تیار ہو گئے اور موت کا عمام انہوں نے باند مدد یا۔ اس کو دیکھ کی بیعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہ در ہے تھے۔

أَنَّا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيْلِي وَعَنْ بِالسَّفْحِ لَدَى السَّخِيلِ (رَجمه) مِن وه لوگ بين كه خون بهانا (رَجمه) مِن وه فوك بين كه خون بهانا مارى فهرست مِن يرُ ابوا ہے۔

آنْ لَا اَقُوْمَ اللَّهُوَ فِي الْكَبُولِ الصِّرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِ بیکه بین بھی پھیلی صفوں میں نشکر کی نہ کھڑا ہوں۔اور خدا ورسول کی تلوار کے ساتھ کفاروں کو تل کروں۔ ابن آئی کہتے ہیں پھرجس وقت ابود جانہ نے مشرکین پرحملہ کیا جوسا منے آیاای کوتل کیا۔ زہر بن عوام کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایبا شریر تھا۔ کہ جس مسلمان کو ذخی و کھتا اس کوشہید کر دیتا اتفاق ہے ابود جانہ اور اس کا سامن ہوا۔ زہر کہتے ہیں۔ ہیں وی کر رہا تھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ چنا نچہ اس نے ابود جانہ پر تلوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اس تلوار کواپیا وار کیا۔ کہ اس پر تلوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اس تلوار کواپی ڈہال پر روکا پھر ابود جانہ نے اپنی شمشیر آبدار کا ایبا وار کیا۔ کہ اس کے دوگئرے ہوگئے۔ زہیر کہتے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ بیشک خداور سول ہی خوب جانے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس تلوار کا حق اداکرنے کے قابل تنے۔ ابود جانہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کود یکھا جو بی واقعی ابود جانہ ہی تیزی ہے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پر تلوار اشائی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت ہے ہیں میں نے حضور کی تلوار بزرگ کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے عورت کو قتل کرتا اس کی کرشان ہے۔

اور حفرت حمزہ بی در نے بھی بہت سے کفار جہنم واصل کئے چنانچہ ارطاۃ بن عبد شرجیل بن عبد مناف بن عبد الدار جومشر کین کے علم برداروں بیس سے تھا آپ کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ پھر سباح بن عبد العز لمی غبشانی جس کی کنیت ابو نیار تھی حضرت حمزہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فرہ یا اے ابن مقطعہ میر سے سامنے اس کی ہ سام انمار شریق بن عمرہ بن وہب ثقفی کی آزاد لونڈی تھی۔ اور مکہ بیں عور توں کے ختنہ کیا کرتی تھی۔ ابو نیار حضرت حمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فورا اس کو آل کیا۔ وحش بن جبیر طعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت محزہ نے میر سامنے ابو نیار کو آل کیا اور برابراپی تلوار سے لوگوں کو آل ورخی کررہ ہے تھے۔ بیس نے اس جربہ کو گردش دی اور جب جھے کو اس بر پورا اظمینان ہوگی۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اوروہ سیدھا جا کر دش دی اور جب جھے کواس بر پورا اظمینان ہوگی۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اوروہ سیدھا جا کر ان کے زیر ناف لگا۔ اور دونوں ٹاگلوں کے درمیان سے نگل کر گر پڑا۔ حضرت حمزہ میری طرف متوجہ ہو گئے میں نے اپنا حربدان کے پاس جا کر اٹھا کیا۔ اور ذیفوں آگر پڑے میں گھرار ہا۔ آخر جب وہ ٹھنڈے ہو گئے میں نے اپنا حربدان کے پاس جا کر اٹھا کیا۔ اور ذیمہ میں آ کر بیٹھ گیا کیونکہ اور بچھ میری ضرورت نہیں۔

ابن استحق کہتے ہیں جعفر بن عمر و بن امیضم کی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں میں اور عبید اللہ بن عدکی بن حید معاویہ کے زیانہ حکومت میں شام کے شہر حمص میں گئے۔ وحثی جبیر بن مطعم کا آزاد غلام بھی بہیں رہتا تھا جب ہم اس شہر میں آئے تو عبید القد بن عدی نے مجھ سے کہا کہ چلو وحثی سے حضرت حمز و کے تل کا واقعہ دریا فت کریں۔ ہم نے اس کا چیا چلویس ہم دونوں وحثی سے ملئے کے لئے روانہ ہوئے۔ اور لوگوں سے ہم نے اس کا پیتہ بو چھا شروع کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ وحثی شراب بہت پیتیا ہے اور وہ اپنے گھر کے شمن میں ہیشے ہوگا۔ اگر بھت کے اگر کے موادر اگر دیکھوکہ وشریں ہے تب تم اس سے جو پچھا بت کرنی ہوکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ وشریس ہے تو الے طلے جلے کے اس کا دور کی موکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کے اس کا دور کی موکہ دشہ میں ہے تو الے جلے کے اس کو دیکھوکہ وشریس ہے تو الے جلے کے دور کی موکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کے دور کی موکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کہ دور کی موکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کے دور کی موکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کے دور کی موکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ وشریس ہے تو ایکھوکہ و سے کرنی ہوکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے جلے کے دور کیکھوکہ وشریس ہے تو کیکھوکہ و سے کرنی ہوکرنا۔ اور اگر دیکھوکہ نشہ میں ہے تو الے کیکھوکہ و تو کیکھوکہ و ت

آ نا ہرگز پچھ بات نہ کرنا ہید وہ نو ل خص کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے مکان پر پہنچ۔ اور ہم نے ویکھا کہ ایک بڈھا

بعاث کی طرح سے غالیجہ پر ہیٹھا ہے اور ہوشیار ہے نشہ ہیں نہیں ہے ہم نے جا کر سلام کیا اس نے جواب دیا اور
عبید اللہ بن عدی ہے کہا کہ تو عدی بن خیار کا ہیٹا ہے۔ عبید اللہ نے کہا ہاں وحثی نے کہا ایک و فعہ جبکہ تو اپنی ماں کا
دودھ پیتا تھا تب ہیں نے تجھ کو تیری ماں سعد سے کے ساتھ اونٹ پر سوار کرایا تھا۔ اور تیرے چیراس وقت میں
نے غور سے دیکھے تھے۔ پس انہیں کو دیکھ کر اب میں نے تجھ کو پہچان لیا۔ عبید اللہ کہتے ہیں۔ پس ہم وحثی کے
پاس بیٹھے تھا در ہم نے کہا۔ ہم نفہارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہتم سے حضرت حزہ کے آگ کا واقعہ نیں کہتم ہے دان کو کیوں کرشہید کیا۔

وحشی نے کہا ہاں یہ واقعہ میں تم ہے اس طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مُنَا اَنْ اِنْ کِیمَا سامنے بیان کیا ہے اور پھر وحش نے وہی واقعہ جواد پر ندکور ہوا۔ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہشہید کر کے بیں مکہ بیں آیا اور میرے آتا جبیر بن مطم نے موافق شرط کے مجھ کو آزا دکر دیا۔ میں مکہ ہی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فتح کرلیا۔ میں طائف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لو گومسلمان ہو گئے۔ میں پریثان ہوا کہ اب میں کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں بھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخراس فکر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔قتم ہے ذرا کی جو مخص مسلمان ہوجا تا ہے حضوراس سے پچھنہیں فر ماتے ہیں میں اس مخص سے بیس کر حضور کی خدمہ ن چیں مدینہ میں حاضر ہوا۔اورحضور کے پس پشت کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگاحضور نے جب مجھ کو دیکھا فر مایا کیا وحشی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔فر مایا بیٹے جا۔اور بیان کر کہ تو نے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اس طرح حضور کے سامنے ریہ واقعہ بیان کیا۔جیسا کہتم دونول کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔تو حضور نے فر ما یا که جمه کوخرا بی هوخبر داراب مجهه کواپنا منه نه د کھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی پشت کی طرف بیٹے جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کو نہ دیکھیں۔ جہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مسلما نو ں نے مسیلمہ کذاب پر فوج کشی کی ۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونو ل کشکروں میں جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ سیلمہ کذاب ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپنا وہی حربہ جس سے حضرت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔مسیلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔اور جب وہ بوری گردش کھا چکا اس وفت اس کو میں نے مسیلمہ کے تکوار ماری اب خدا کوعلم ہے۔ کہ ہم دونوں کے حربوں میں ہے کس کے مربد نے اس کوتل کیا۔اگرمبرے حربہ نے اس کوتل کیا تو بیرمبرے حضرت حز ہ کاقتل کرنے کا کفار ہ ہوگیا۔ کیونکہ جیسے میں

نے رسول خدا کے بعد خیر الناس حضرت حمز ہ کوئل کیا۔ایسے ہی شرالناس مسیلمہ کذاب کوئل کیا۔ابن آگئ کہتے ہیں حضرت عمر ثفاہ وزر سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ میں شریک متھے فر ماتے ہیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص یکارکر کہدر ہاتھامسیلمہ کومبشی غلام نے قتل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ کو بیر وایت بینچی ہے کہ وحشی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہوئیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر خیٰ ہوئد سے فر مایا کہ قاتل حمز ہ پر بیہ خدا کی طرف ہے ایک عذاب ہے وہ بیں چاہتا کہ بیچین ہے جیٹھے۔

ابن آخق کہتے ہیں اور احد کی جنگ میں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور ابن قبل کیا اور وہ یہ جھتا تھا کہ میں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور اس خیال میں اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے حمد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر نے شہید ہونے کے بعد حضور نے اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے حمد کوتل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر نے شہید ہونے کے بعد حضور نے اپنا نشان حضرت علی کوعنا بت کیا اور حضرت علی نے نہا بت سرگرمی سے جہا دکر ناشر وع کیا اور بہت سے مسلمان میں آپ کے ساتھ تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازار قل و قمال گرم ہوا حضور انصار کے نشان کے یئے تشریف فرما ہوئے۔
اور حضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو آگے بڑھاؤ۔ حضرت علی فوراً حسب الارشاونشان کو لے کر آگے بڑھے اور فرمایا ہیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کو آواز دی کہ اے ابوالقصیم میدان میں آتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔ اور اس وقت آپ میدان میں تشریف لائے۔ ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا تملہ دو کر کے الی تکوار ماری کہ صاف دو کھڑے کر دیے۔ اور بعض لوگ اس واقعہ کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان میں آگر آواز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل اس واقعہ کو اس طرح کئی بارآواز دی۔ جب مسلمانوں میں سے کوئی اس کے مقابلہ کو نہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب محرتم کہتے ہوگر ہوتا ہوہ ہو ہوت نے میں جاتا ہے اور دہارے خوالوں میں سے جو تم ہوا کہم لوگ جبو نے وہ دو دو زخ میں جاتا ہے جو کہ کہا ہوتا ہو اور دی کے مقابل آئے اور اس کے مقابل آپیں آتا ہے معلوم ہوا کہم لوگ جبو نے ہو۔ آگر سے ہو تے تو ضرور میرے مقابل آئے اور اس کے ملکو کے موتا ہو۔ آگر سے ہوتے تو ضرور میرے مقابل آئے یہ بات میں کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے مملکو روکر کے ایک وار میں اس کا کا ممتم میں افرائی کی جبور سے بی مقابل آئے نے اور اس کے مملکو در کے ایک وار میں اس کا کا ممتم میں افرائی کو میں میں ابوسعد کو سعد بین ابی وقاص نے قتی کیا ہے۔ اور اس کے مملکو در در کی کیا کہ در سے میں ابوسعد کو سعد بین ابی وقاص نے قتی کیا ہوں کے میں کو در در کے ایک وار میں اس کا کا ممتم میں بھر ان کی کا ممتم میں بھر میں ان کی کا ممتم میں بھر میں کہ ان میں مقابل آئے ہوں کی میں میں کہ کہ کہ کو کو میں کر میں کر کے کہ کہ میں میں میں کہ کو کی میں کہ کہ کہ کو کی میں دور میں کہ کی کو کو کو کی کو کر کے ایک وار میں اس کی کیا کہ میں کہ کو کی میں کہ کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کر کے کا میں کر کے کہ کو کر کے کا کو میں کر کے کر کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کو

اورعاصم بن ثابت بن ابی افلے نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے قبل کیا۔ جس وقت یہ میدان میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی مال سلافہ نے آ کر اس کا سرا پی گود میں رکھ لیا۔ اور اس سے بوچھا کہ اے لخت میر بختے کشخص نے تیر مارا۔ اس نے کہا اے مال جس وقت یہ تیر مجھے لگا تو ایک مختص نے مجھ سے کہا

کہ اس تیرکو لے۔ اور میں ابن ابی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے بیان کرفتم کھائی۔ کہ اگر عصم کی کھو پڑی اس کے ہاتھ گئے گی تو وہ اس میں شراب پیٹے گی۔ اور عاصم نے خدا سے بیعہد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ اور نہ شرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کاعلم بردارعثان بن ابی طلح تھا اس کو حضرت جمزہ نے قتل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کو دکھے کر اس کی طرف جملہ کیا۔ گر جنوز حربہ نہ کیا تھا جو پیچھے سے غفلت میں شداد بن اوس نے ان کوشہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تہمارے بھی کی حظہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں جاؤان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ بیک حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کونہا نے کی ضرورت تھی۔ گر جہاد کی آواز سنتے ہیں فوراً گھر سے بغیر عسل کئے جلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وار دہے کہ حضور مُنَّا اللّٰهِ اللّٰہِ ہے سب سے بہتر اور افضل وہ محض ہے جوا ہے گھوڑ ہے گوڑ ہے کہ قوڑ ہے گھوڑ ہے گام ہے جس وقت اس کومسلمانوں کے جہا و پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فور آاڑ جاتا ہے۔
ابن آخق کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن الی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فر مایا اسی سب سے فرشتے ان کوشسل دے ہیں۔

ابن آخل کہتے ہیں پھرالقد تع لی نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فر مائی۔ چنا نچے مسلمانوں نے کفاروں اور مشرکیین کو مارتے مارتے بھگانا شروع کیا۔اوران کےلشکر کے ٹکڑے ہو گئے۔اورالی ہنو بمت حاصل ہوئی جس میں پچھ تنگ وشیبہ نہیں۔

این آئی کہتے ہیں عبدالقد بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت عقبہ اوراس کے ساتھ کی سب عورتیں ہے تھا شابھا گی چی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مزکر نددیکھی تھیں۔اس شکست کود کچھ کروہ تیرانداز جن کوحضور نے پہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں سے اٹھ کرلشکر کی طرف مال غنیمت کے لوشنے کے لا کچ سے چاتے کے اوراسی وقت شیطان نے آ واز دی کہ محمد آل ہوگئے۔ پس اس آ واز کوس کرمشرکیوں اسی درہ میں سے جواب خالی ہوگیا تھا۔ مسلمانوں پر بلیٹ پڑے۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا کہ استے ہیں عورت عمرہ بنت علقمہ کا رثیہ نامی نے آ کر اس جھنڈے کو اٹھا یا پھراس عورت سے بیرجھنڈ اا یک حبثی غلام صواب نامی نے لے لیا اس غلام کے دونوں ہاتھ اس جھنڈے ۔ تب اس نے بیٹھ کراپی ٹانگوں میں اس کو پکڑلیا۔ یہاں تک کہ یہ مقتول ہوا۔ اور مرتے وقت کہ درہا تھا اے اللہ میں نے کھی کرنہیں کی اور یہ غلام قریش کا آخری علم بردارتھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں مشرکین کے اس جملہ ہے مسلمانوں کے نشکر ظفر پیکر میں ایک طرح کی درہمی و برہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بیدن مسلمانوں کے واسطے پوری آز مائش کا تھا جن کو خدانے چاہا وہ لوگ شہاوت سے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ دشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عقبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہر ہم مہارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں وانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوا اور سر مبارک میں بھی جوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیے فلاحیت پاسکتے ہیں جواپے نبی کے چہرہ کوخون آلود کریں حالانکہ ان کا نبی ان کوان کے دب کی طرف بلاتا ہے۔ القد تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت یا زل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّينَهُمْ فَالَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ عتبہ بن رہیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے

آ پ کے دا کیں طرف کے نیچ کے داندان مہارک شہید ہوئے اور نیچ کے ہونٹ ہیں بھی چوٹ آئی۔ اور
پیشانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اورا بن تمہ کمھون نے حضور کے رخسار کو زخمی کیا اور آ پ کے خود کے صلتوں میں

ہیشانی بھی آ پ کی رخساروں کے اندر داخل ہوئے۔ اور مشرکیین نے چندگر ھے پوشیدہ کھودے ہے تاکہ
مسلمان خفلت کی حالت ہیں ان کے اندرگر پڑیں۔ چنا نچ حضور انہیں گڑ ہوں ہیں سے ایک گڑھے ہیں واقع
ہوئے۔ اور بیکاروائی ابوعا مرکی تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلح بن عبید اللہ نے آ پ کو سہارا ویا۔

تب آ پ گڑھے ہے نکل کرسید ھے کھڑ ہے ہوئے اور مالک بن سنان ابوسعید خدر کی کے والد نے آ پ کے زخم

سے خون چوس کرکلیاں کیس حضور مؤائی خفر مایا جس نے میرا خون چوساوہ دوز نے ہیں نہ جائے گا۔ اور طلح بن
عبیداللہ کی شان ہیں فرمایا جو خص شہید کو زمین پر پھرتا ہواد کھنا چا ہے وہ طلح بن عبیداللہ کود کھے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کدابوعبیدہ بن جراج نے جب خود کا ایک حلقہ جو آپ کے رخسار میں چبھ گیا تھا نکالا۔اس ہے آپ کے دودانت نکل پڑے اور جب دوسرا حلقہ نکالا اس سے دوسرے دودانت بھی باہر آگئے۔ چنانجے حضور کے جاروں دانت شہید ہوئے۔

ابن التحق كہتے ہیں جس وقت مشركين نے حضور كى جانب جوم كيا۔ تو آپ نے فرمايا۔ كون مخف ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان كوفر وخت كر كے جنت كوفر بدلے بيان كرزيا و بن سكن پانچ انصار كے ساتھ كھڑے ہوئ اورائي ايك كر كے سب لڑے اور شہيد ہوئے۔ پھر مسلمانوں كا ايك گروہ حضور كے پاس آ محيا اورائل في مشركين كو مار ماركرو ہاں ہے ہٹا ديا۔ حضور نے فرمايا زيا دكو جو مجروح پڑے ہوئے تنے مير نے قريب كردو۔ مسلمانوں نے اُن كوحضور كے قريب كرديا۔ حضور نے اپنے پير پران كا سر دكھ ليا اور حضور كے پير ہى پرسر د كھے مسلمانوں نے اُن كوحضور كے قريب كرديا۔ حضور نے اپنے پير پران كا سر دكھ ليا اور حضور كے پير ہى پرسر د كھے ہوئے ان كى روح پرواز ہوئى۔

اس برکارگرنه ہوئی۔

این ہشام کہتے ہیں ام عمارہ نسید بنت کعب مارینہ بھی احد کی جنگ میں مردانہ و دلیرانہ خوب لڑائی لئی ۔ ورش نے کہا اے خالہ صادبہ مجھ کو لئی ۔ چنا نچہام سعد بنت سعد بن رہتے کہتی ہیں۔ ہیں ام عمارہ کے پاس گئی۔ اور ش نے کہا اے خالہ صادبہ مجھ کو بتا ہے کہ احد ش آپ نے کیونکہ جنگ کی تھی اور کیا واقعہ در پیش ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ میں صبح کے وقت یہ دیکھنے چلی ۔ کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک مشک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں حضور کے پاس پنچی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلب تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب سلمانوں کی فتکست ہوئی میں حضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر میں نے ایک گہراز ٹم دیکھا پوچھا کہ حضور یے زخم آپ کو کس نے پہنچایا۔ حضور نے فرمایا ابن تمید نے خدا اس کو خراب کر سے۔ پھر جب لوگ حضور کے پاس سے متفرق ہو گئے تو این تمید سے جہتا ہوا آیا۔ کہ جھے کو بتلا و جم میں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھے اس کی طرف بڑھے۔ اس نے جھ پر تملہ کہتی ہیں ہیں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھے اس کی طرف بڑھے۔ اس نے جھ پر تملہ کیا۔ گروہ حملہ جھ پر نہ پڑا۔ ہیں نے اس پر تلوار کے چندوار کے مگروشمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار کیا۔ گروہ حملہ جھ پر نہ پڑا۔ ہیں نے اس پر تلوار کے چندوار کے عگروشمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار کیا۔ گروہ حملہ جھ پر نہ پڑا۔ ہیں نے اس پر تلوار کے چندوار کے عگروشمن خدادوز رہیں پہنے ہوئے تھا میری تلوار

ابن آخق کہتے ہیں۔ ابود جاند نے اپنے جسم کوحضور پر ڈھال بنادیا تھا۔ اور ان کی پشت ہیں برابر تیرلگ رہے تھے اور ہے تھے۔ اور سعد بن الی وقاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر مارر ہے تھے سعد کہتے ہیں ہیں بنی بین سنے میں اس کھاروں کو تیر مار ہے تھے سعد کہتے ہیں ہیں بنی ہیں نے دیکھا کہ حضور مجھ کو تیراٹھا اٹھا کر دیتے ہیں۔ اور فر ماتے ہیں تیر مار میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہاں تک کہعض دفعہ حضور نے مجھ کواپیا تیراٹھا کر دیا جس میں بھلا بھی نہ تھا اور فر مایا اس کو مار۔

ابن آخق کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیراندازی کی اور پھر حضور مُنَائِنَّا کی کمان قمادہ بن نعمان نے لیے لی۔ چنانچیانہیں کے پاس رہی اور قمادہ کی آئھ کوالیں ضرب پنجی ہے۔ سے ان کی آئھ نکل کر دخسار پر آپری حضور مُنَاثِیْنِ نے پھراس آئھ کواپنے دست مہارک سے حلقہ میں رکھ دیا۔ اسی وقت وہ آئھ پہلے سے زیادہ صحیح وسالم اور تیز نظر ہوگئی۔

ابن ایخل کہتے ہیں۔ انس بن نفر انس بن ما لک کے پچپا کا گذر طلحہ بن عبید القداور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انس نے ان سے کہاتم لوگ کیول بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا۔ رسول خدا منظینے آتو قتل ہو گئے اب ہم کیا کریں۔ انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد زعہ ہ رہ کر کیا کرو گئے رسول خدا کے بعد وقدہ دو کر کیا کرو گئے جس طرح ان کا انتقال ہوا۔ تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھر انس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدراڑے کہ آخر شہید ہوئے۔ انہیں کے تام پر انس کا نام رکھا گیا ہے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں اس روز جو دیکھا گیا۔ تو انس بن نصر میرے چپا کے جسم ہیں ستر زخم کے نشان تھے اور مقتولوں ہیں ان کی لاش کوئی پہچان ندسکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ ہیں سخت زخم آیا۔اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور بدن پر سکے جن ہیں زیادہ زخم ان کی ٹا نگ ہیں تھے۔اوران کے سبب سے ان کی ٹا نگ ہیں لنگ ہو گیا تھا۔
ابن اسخق کہتے ہیں مسلمانوں کی شکست اورلوگوں میں حضور کے آل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس فخص نے اول آپ کود کھے کر بہجانا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسکمیں چکتی ہوئی دیکھ کر بہجانا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسکمیں حضور کی دونوں آسکمیں حضور مثل ہو جاؤید رسول خدا سجح وسلامت موجود ہیں۔حضور مثل اللہ نے میری طرف اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو۔

ابن اکلی کے بیں جب مسلمانوں نے حضور کو پہچان لیا۔ سب آپ کی طرف آنے شروع ہوئے اور آپ ان کو لے کر گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضی اور طلحہ بن عبیدالقد اور زبیر بن عوام اور حرث بن صمہ وغیرہ بہا دران صحابہ حاضر تھے۔ اور جس وقت آپ گھاٹی کے قریب پہنچے۔ ابی بن خلف آپ کو آواز دیتا ہوا آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول القد ہم میں سے ایک محف اس کے مقابلے کو کافی ہے۔ حضور نے فر ما یا اس کو میر سے سامنے آنے دو چنا نچے جب وہ حضور کے قریب آیا حضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیا ر لے کر اس کو اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس سے اس طرح ہدیا وزئ کی جے اس کو بیت پر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گردن پر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ سے فرزگیا۔ اور گھوڑ ہے پر سے لڑ کھنے لگا۔

ابن آخل کہتے ہیں ابی بن خالف جب مکہ ہیں حضور سے مانا تو کہتا تھا۔ کہ اے جم سُلُ تَخْرِ ہیں ایک محور اُللہ ہیں انشا واللہ تعالی تجھ کو سونا کھلا کھلا کر پرورش کرر ہا ہوں۔ اس پر سوار ہو کرتم کوئل کروں گا۔ حضور نے فر ما یا بلکہ ہیں انشا واللہ تعالی تجھ کوئل کروں گا۔ اب جو یہ جسیٹ حضور کے ہاتھ سے اپنی گردن ہیں زخم لگوا کرائ گھوڑ ہے پر گرتا پڑتا ہما گا سیدھا قریش کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔ قتم ہے خدا کی جمہ نے جھ کوئل کردیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہاردی ہے ذخم تو بھوڑ یا دہ تیرے لگا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ ہیں جمہ نے جھ سے کہا تھا۔ کہ ہیں جھ کوئل کروں گا۔ ہیں قتم ہے خدا کی اگر جمہ بھے کوئل کروں گا۔ ہیں قتم ہے خدا کی اگر جمہ بھے کوئل کروں گا۔ ہیں قتم ہے خدا کی اگر جمہ بھے کوئل کروں گا۔ ہیں تیم ہر گر جمہ پر تھوک بھی دیتے ۔ تو ہیں ضرور قتل ہو جا تا۔ اور اب تو انہوں نے بھے کوزخی کر دیا اب ہیں ہر گر جا نہر نہیں ہوسکتا۔ پھر جب قریش مکہ وائی ہو جا تا۔ اور اب تو انہوں نے بھے کوزخی کر دیا اب ہیں ہر گر جب فریش محدونت روانہ ہوئی۔

بھر جب حضور بہاڑی گھاٹی پرتشریف لائے حضرت علی نے یانی بھر کر حاضر کیا تا کہ حضور الفیزم پیس مر

بد پو کے سبب ہے آپ نے نہ پیا۔ اور اپنے چہرہ اور سر سے خون کو دھویا۔ اور فر مایا اس مخض پر سخت غضب الہی نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مُنْ اَنْتُرُنَّا کے چہرہ کوخون آ لودہ کیا۔ سعد بن ابی و قاص کہتے ہیں۔ مجھ کوجیسی اپنے بھائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہ تھی۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا تفاہ مگر جب بیس نے حضور مُنْ اُنْتُرَاُ سے بیکلمہ سنا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آ لود کیا۔ بس بیس نے حضور مُنْ اُنْتُرا سے بیکلمہ سنا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آ لود کیا۔ بس بیس نے اس غضب الہی ہی کواس کے واسطے کا فی سمجھا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔حضورا پنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے بتھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر حملہ کیا۔اوران کفاروں ہیں خالد بن ولید بھی تھا حضور مُنْ اُنْڈِنِم نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے القدیہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچے سکیں۔اور عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔

ابن آخق کہتے ہیں پھرحضور نے ایک او نچے پھر پر چڑ ھنا چاہا گر چونکہ دوز رہوں کے پہننے ہے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا۔ اس سبب سنے آپ اس پر چڑ ھند سکے۔ پس طلحہ اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ کی پشت پر کھڑ ہے ہو کر اس پھر پر چڑ ھے اور فر ما یا طلحہ نے جنت واجب کرلی کہ دسول خدا کے ساتھ ایسا کام کیا۔
ابن ہشام کہتے ہیں۔ احد کی جنگ کے دوز حضور مٹائیج انے ظہر کی نماز زخموں کے سبب ہے بیٹھ کرا داکی اور مسلمانوں نے بھی بیٹھ کرآ ہے جیجے نماز پڑھی۔

ابن اکن کہتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کر مدینہ ہے ایک منزل دور منقی پہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن اکن کہتے ہیں۔ جس وقت صفور من النظام احد کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام بمان تھا اور حذیفہ بن بمان کے یہ باپ تھے یہ اور ثابت بن وقش اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر مدینہ کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آئی نہم ہے تو کل ضرور مریں کے پھر چلیں ہم بھی کفاروں کو آل کرتے ہوئے حضور سے کیوں نہ جاملیس۔ شاید خدا ہم کو شہادت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دونوں تلواریں پھڑ کر کفاروں پر جا پڑے۔ اور لوگوں میں رل مل گئے۔ ٹابت بن وقش کو تو کفاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو ناوا قفیت میں مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ حذیفہ نے کہا تتم ہے خدا کی بہت فیرے باپ ہیں۔ مسلمانوں نے کہا تتم ہے خدا کی ہم نے ان کوئیس کوان کے بپ کا خون بہد دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے خدا تم کو معاف کرے وہ ارتم الراجمین ہے۔ پھر حضور نے حذیفہ کوان کے بپ کا خون بہد دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کردیا۔ اس سے حذیفہ کے قدرو کوان کے باپ کا خون بہد دینا چاہا۔ مگر حذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کردیا۔ اس سے حذیفہ کے قدرو

ابن اسحق کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن را فعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ میں سخت زخی ہوا۔ نام اس کا پر بیر بن حاطب تھا اس کواس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جع تھے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہدر ہے تھے اے حاطب کے بیٹے ہجھ کو جنت کی بیٹارت ہو۔ اور حاطب اس کڑے کا باب ایک بوڑ ھامن قتی تھا۔ اس روز اس کا نفی تی ظاہر ہوا۔ چنا نچے مسلمانوں کواس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری دے رہے ہو۔ کیا ایس جنت کے ساتھ اس کوفریب دے رہے ہو۔ جس میں حرال کے درخت ہیں۔

# ایک شخص کابیان جس کا نام قز مان تھا

ابن آئی کہتے ہیں انسار ہیں ایک شخص مسافر آیا ہوا تھا بینہ معلوم تھا کہ یہ کس قوم ہے ہے اور لوگ اس کو قزمان کہتے ہیں۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فرمائے بیٹخص دوز خی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس شخص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کو آل کیا۔ اور پھر بیخت زخمی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کو اٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ ہیں لائے اور مسلمان اس سے کہنے بلگے۔ کہا ہے قزمان آج تیری خوب آزمائش ہوئی۔ پس اب تو جنت کی بشارت ماصل کر۔ اس نے کہ مجھ کو بچھ بشارت کی ضرورت نہیں ہے ہیں صرف اپنی قوم کی حمایت کے واسطے لڑا ہوں۔ اگر مجھ کو بید خیال نہ ہوتا۔ تو ہیں ہر گز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو زیادہ معلوم ہوئی۔ ترکش سے تیر نکال کراس نے خود کشی کرئی۔

# مخیر تق یہودی کی شہادت کا واقعہ

ابن اسمح کہتے ہیں احد کے مقولوں میں سے ایک مخیر لی ہے یہ بی نقلبہ بن فیطون میں سے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے بہود یوں سے کہا کہ اے گروہ بہودتم جانے ہو کہ محمد فائی فیر کا کی مدوکر ناتم پر فرض ہے۔ بہود یوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر لیں نے کہا ایسے وفت پر پچھے ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر لی اس نے کہا ایسے وفت پر پچھے ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر لی ال سے نے کلوار لے کر کفاروں سے مقابلہ کیا۔ اور اپنی قوم بہود سے یہ بھی کہددیا۔ کہ اگر میں قبل ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محمد فیر فیر کا ہوگیا۔ یو میر اکل مال کے خور بھی شہید ہوا۔ حضور فیر فیر این میں کہ یہ دیں سے بہتر تھا۔

لے حرال اسپندلیعنی سیاہ دانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کثر جنگلوں اور خرابوں بیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے درخت میں نہ یت بد بو ہوتی ہے اس من فتی کا مقصداس بات ہے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سیدلیبین مترجم



### حرث بن سويد بن صلت كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں میشخص منافق تفا۔ مسلمانوں کے ساتھ احدی جنگ ہیں شریک ہوا۔ اور موقعہ پاکر مخلت ہیں مجذر بن زیاد بلوی اور قبیس بن زید ضبیعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھا گ گیا۔ حضور مُنَا اَنَّہُ اُلِمُ نے حضرت عمر کو حکم دیا۔ کدا گر تم کو بیترث بن سوید رملعون مل جائے۔ تو اس کو آل کر دینا۔ گر حضرت عمر کو بینیس ملا۔ اور مکہ میں قریش سے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغا م حضور مُنَا اَنْدُ تَعَالَی من از لَ فرمائی :

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا آنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَّ جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ ﴾

'' خداا بسے نالائقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اور کس طرح ان کی توبہ قبول فر مائے جوایمان لانے اور رسول مَنْ الله عنالا نقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اور سلطرح ان کے پاس آجانے کے بعد بھی کا فر ہو گئے خداا یے فالموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے نے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فظ مجذر بن زیاد کوشہید

کیا۔ قیس بن زید کوشہید نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زید کوا حد کے مقتولوں ہیں شار نہیں کیا ہے اور مجذر کو حرث نے اس عدادت سے قبل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کو کس جنگ ہیں جو اسلام سے پہلے اوس اور خزرج میں ہوئی تھی قبل کیا تھا۔ یہذکر پہلے بھی اس کتاب ہیں گذر چکا ہے پھرا کی روز صفور اپنے چنداصحاب کے ساتھ مدینہ ہیں تشریف رکھتے تھے۔ جو سوید بن حرث ایک چارد اواری سے باہر نکلا۔ اور دو کیڑوں میں اس نے اپنے تنیک پوشیدہ کر رکھا تھا۔ حضور نے حضرت عثبان کو اس کی گردن مارنے کا تھم فر مایا۔ اور انہوں نے اس کو آس کی گردن مارنے کا تھم فر مایا۔ اور انہوں نے اس کو آس کی گردن مارنے کا تھم فر مایا۔ اور انہوں نے اس کو آس کی اس کو آس کی گردن مارنے کا تھم فر مایا۔ اور انہوں نے اس کو آس کو آس کی سے سے سے میں اس نے اس کو آس کو آس کی ساتھ میں میں اس نے اس کو آس کی گردن مارنے کو آس کو

ابن آملی کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ نے پہلے تل کیا تھا۔

ابن آئن گہتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک روزلوگوں سے کہا۔ کہ کوئی ایسافخض بتلاؤ۔ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت ہیں واخل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں کوئی ایسافخض نہ آیا۔ تو ابو ہریرہ سے انہوں نے بوجھا۔ کہ آپ بی بتلائے۔ وہ کون فخص ہے ابو ہریرہ نے کہاوہ اصیرم بی عبدالشہل عمرو

بن ثابت بن وتش ہے۔ حصین راوی کہتے ہیں۔ بیل نے محود بن اسد ہے کہا۔ اصرم کا واقعہ کیونکر ہوا ہے۔
انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے ہے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضور احد کی جنگ کے واسطے مدینہ ہے
تشریف لا نے اصرم کواسلام کا خیال آیا۔ اور اپنی تکوار لے کرمشر کین پر جا پڑا۔ اور بہت آدی قبل کر کے خود بھی
زخی ہوا۔ اور آخر مقتولوں میں گر پڑا۔ پھر بی عبدالا شہل کے چندلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کرتے پھر رہے
تقے۔ جوان کا گذراصیم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہائتم ہے خدا کی بیتو اصیرم ہے۔ پھر اصیر مے لوگوں
نے پوچھا۔ کہتم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی حمایت کے واسطے اصیرم نے کہا میں فقط اسلام کی
رغبت کے سبب سے آیا ہول۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
ائی تکوارمشر کین پر جا ملا ااور اس قدر ان کوئل کیا کہ آخر میر کی بیرحائت ہوئی۔ جس میں تم جھے کود کھتے ہو۔ پھر
اس وقت اصیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کرگئی۔ صحابہ نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
مضور نے فرمایا اصیرم جنتی ہے۔

## عمروبن جموع كامشركين برجهادكرنااورشهبير مونا

ابن آخل کہتے ہیں عمروبن جوح کی ٹانگ ہیں انگ تھا اور ان کے چار بیٹے سے جوحضور کے ساتھ مثل شیروں کے جہاد کیا کرتے سے جب احد کی جنگ کا موقعہ ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر ہیں بیٹے ہیں ہم جہاد ہیں جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میرے بیٹے جھے کو جہاد ہے روکتے ہیں۔ اور ہیں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوں اور جنت میں اس لنگ کے ساتھ پھروں حضور نے فر مایا اے عمرو بن جوح تم کو خدا نے معذور رکھا ہے تم کو اب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فر مایا کہ جب تمہارے باپ کی خوشی ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں روکتے ہو۔ چنانچ عمرو بن جوح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

## ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمز ہ شی الله عند کی لاش کومُملّہ کرنے کا بیان

ابن انحق کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اور عورتوں کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے تاک کان انہوں نے کا شخ شروع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور ناکوں کے ہار بناکرا پنے گلے ہیں پہنے۔ اور اپناساراز پورا تارکر وحشی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت حمز ہ کے شہید کرنے کے انعام ہیں دیا۔ اور حضرت حمز ہ کے جگر مبارک کو نکال کراس نے اپنے مند ہیں لے کر جبایا۔ گراس کو نگل نہ کی ۔ تب اس کو اگل دیا۔ اور پھرایک او نیج پھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی ججو ہیں پڑھے مسلمانوں ہیں ہے اگل دیا۔ اور پھرایک او نیج پھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی ججو ہیں پڑھے مسلمانوں ہیں ہے

### ريان برا اين برا اين

بھی ایک عورت ہندہ بنت آٹا شدنے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور مشرکین کی بجواشعار میں بیان کی۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت حسان بن ٹابت سے فر مایا۔ اے ابن فر بعد تم

من رہے ہو۔ کہ ہندہ پھر پر چڑھی ہوئی کیا کیا بجو کر رہی ہے۔ اور حضرت عمز ہی لاش کے سہتھ جو گتا خیاں

اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کرگار ہی ہے۔ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ حسان نے کہا ہاں ہیں اس

وقت ایک ٹیلہ پر سے دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت عمز ہی طرف وحش نے اپنا حربہ پھینکا ہے۔ اور میں کہدر ہا تھا۔

کہ یہ کوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے ہتھیا رول میں سے تو بیٹیں ہے۔ اے عمر تم مجھ سے بیان کرو۔ کہ یہ عورت کیا

کہدر ہی ہے حضرت عمر خی دور نے حسان کو ہندہ کے اشعار سنائے۔ پھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے

اشعار کیے۔ جن میں اس کونہا بیت ذکیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔

اشعار کیے۔ جن میں اس کونہا بیت ذکیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔



ابن ایخی کہتے ہیں صلیس بن زبان بی حرث بن عبد مناۃ میں سے ایک تخص تھا۔ اوراس جنگ میں سے ان مختلف قبائل کی فوج کاسر دارتھا جوقریش کی مدد کو آئے تھے بیابوسفیان کے پاس سے گذرااوراس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جمزہ کی لاش کے جبڑہ میں اپنا نیزہ مار رہا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے مزہ چھا۔ صلیس ۔ پکار کر کہا اے بنی کنانہ دیکھو بیقریش کا سر دار ابوسفیان اپ چپا کے بیٹے جمزہ کے ساتھ کیا بیہودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے حلیس سے کہا تجھ کو خرابی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ یہ جھے سے ایک غطی ہوگئ ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ بیکام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ بیکام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے تمہارے ہو حکی ہے دین کو غالب کر۔ حضور نے ابوسفیان کا یہ کلام من کر حضرت محرکے جار میان کی میں ہوئی ہے۔ پھر کہا اے بہل آئے اپن ور اور کہو خداعز وجل غالب اوراعلی ہے ہمارے اور تہمارے مقتول ہر ابر نہیں ہو گئے ۔ تمہارے مقتول دوز خی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب برا برنہیں ہو سکتے ۔ تمہارے مقتول دوز خی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کی کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کی کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کی کہتا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کی کہتا ہے۔ جب عمراس کے

ل باتھے۔ چیر۔ ناک۔ کان کاشنے کومٹ کرنا کہتے ہیں۔

ع جمل وہ بت جو کعبہ کے اغدر رکھار ہتا تھا اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس کے۔اس نے کہاا ہے عمر میں تم کو خدا کی شم دیتا ہوں۔ تیج بتاؤ۔ کہ محمداس جنگ میں ہمارے ہاتھ سے قل ہوئے یائیں ۔ حضرت عمر نے کہائیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری ہا تیں سب سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے عمر میں تمہاری بات کوائین قمرے کی بات سے زیاوہ معتبر جانتا ہوں وہ کہت تھا کہ میں نے محمد کو آل کر دیا ابن قمرے کا نام عبدالقد تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ میں خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے قبل کرمسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ میں خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے قبل کرنے کا تکام دیا نہ ان کے قبل سے منع کیا۔ پھراس کے بعدابوسفیان نے آواز دی کہ اب ہماری تمہاری جنگ آئیندہ سال بدر میں پھر ہوگی۔ حضور نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فر مایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پخت وعدہ ہے۔ پھر آئی یا مدینہ پر حملہ کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مدینہ پر حملہ کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ قبلہ کو چاتا ہوں ان کو پورا کو پورا کہوں ان کے مقابلہ کو چاتا ہوں ان کو پورا کو چھاؤں گا۔

حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کو دیکھنے گیا۔ اور میں نے دیکھ کہ انہوں نے اپ اونوں اور گھوڑوں کو آگے لے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپ اپنے مقتول تلاش کرنے لئے۔ حضور نے فرمایا کو تی ایسافخص ہے جو سعد بن رہع کی جھے کو خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انسار میں سے ایک خفس نے عرض کیا یا رسول انڈ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر یہ انساری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو معد زخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رمی جان ہاتی تھی۔ انساری سعد کو کہتے ہیں۔ میں نے کہاا سے سعد حضور نے جھے کو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہتم زندہ ہو مار مورد کے جمال کرتا ہے۔ کہ یہ میں مردوں میں ہوں تم حضور سے میر اسلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن رہی عوض کرتا ہے۔ کہ مار آپ کو ہماری طرف سے نددی ہو۔ اور پھراپی قوم کو میری طرف سے نددی ہو۔ اور پھراپی تو ماکھوں کہنا کہ سعد بن رہی تا ہے۔ کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ مو کو میری طرف سے سلام کہنا کہ سعد بن رہی تا تھے کہا ہی مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو کہا اس کو حضور کی تفاظت آپی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تفاظت آپی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تفاظت آپی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور میں نے حضور سے آگر سیب نہ سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تفاظت آپی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور میں نے حضور سے آگر سیب نہ ساراوا قعہ بمان کہا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بکر کے سینہ پر بیٹھی ہے اور ابو بکر اس کو بیار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے بوجھا بیکس کی لڑکی ہے حضرت ابو بکر

نے فر مایا بدلز کی مجھے سے بہتر مختص سعد بن رہیج کی ہے۔ جن کوعقبہ کے روز حضور نے نقیب بنایا تھا۔ اور بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جنگ میں شریک نتھے۔ پھرا حد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این آخل کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جزہ کی لاش ڈھونڈ ھے تشریف لائے۔ اور میدان کے بچ میں ،
دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نکلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کائے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس حالت کو ملا حظہ کرکے فرمایا۔ کہ اگر صغیہ کورنج نہ ہوتا۔ اور نیز میر بعد لوگ اس کو دستور نہ بنا لیتے۔ تو میں ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ ویتا تا کہ درندے اور جانور کھا لیتے۔ اور اگر ضدانے کسی جنگ میں مجھ کو قریش پر عالب کیا۔ تو میں ضروراس کے عوض میں ان میں تمیں آ دمیوں کو مُنگہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رفح و ملال حضرت جزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو خدانے کسی وقت قریش پر عالب کیا تو ہم اس کو ایسامُنگہ کریں گے کہ عرب میں ہے کسی نے ایسامُنگہ کریں گے کہ عرب میں ہے کسی نے ایسامُنگہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت جزہ ہے کا طب ہو کر فرمایا کہ تہمارے انقال کا سارنج مجھ کو بھی نہ بہنچ گا۔ میں بھی ایسی جگہ کھڑ انہیں ہوا۔ جہاں اس جگہ سے زیادہ مجھ کو غیط وغضب ہوا ہو۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل نے جھے کو فہر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے غیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل نے جھے کو فہر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے ہیں۔ حمزہ بن عبدالمطلب خداؤ رسول کے شیر ہیں۔

راوی کہتا ہے حضور مُنَّافِیْنِمُ اور حضرت حمز ہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی ہتھے۔ تُو ہیہ ابولہب کی لونڈی نے ان تینوں کو دودھ یلایا تھا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس عصہ اور کا فروں سے انتقام لینے کی نسبت ہیہ آیت نازل فرمائی:

'' یعنی اگرتم بدلدلوتو ای قدر بدله نوجس قدر که تمهار کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگرتم صبر کرو۔ تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور اے رسول تم صبر ہی اختیار کرو۔ اور تبہاراصر نہیں ہے گر خدا کے ساتھ اور تم ان بررنجیدہ نہ ہواور ندان کے مکر سے تنگی میں رہو''۔

پس حضور نے معاف کر دیا اور صبر فر مایا اور مُنگہ کرنے ہے منع کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ وعظ فر مایا و ہاں ضرور ہم کوصدقہ وینے کا تھم کیا اور مُنگہ ہے منع فر مایا۔

ا بن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز ہ کوا کیک چا درا ڑیانے کا تھم کیا پھران پر نماز پڑھی اور سات

تکبیری کہیں پھراور مقتول لالا کر حضرت عزو کے پاس رکھے گئے۔ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی یہاں تک اس طرح سے حضرت عزو پر بہتر نمازیں پڑ ہیں۔ پھر صفیہ حضرت عزو کی حقیق بہن آ کیس تا کہ اپنے بھائی کی صورت و یکھیں حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا کہ تم اپنی مال کوالٹا پھیر دو تا کہ وو عزو کی بیرحالت نہ دیکھیں۔ زبیر نے جا کراپنی مال صفیہ سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الٹی چلی جاؤ۔صفیہ نے کہا کیوں۔ بیس نے سا ہے کہ میرے بھائی کو مثلہ کیا ہے بیدخدا کی راہ بیس ہوا ہے بیس اس پر صبر کروں گی۔ زبیر نے آ کر حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا صفیہ کو آنے دو۔ چنا نچہ صفیہ آ کیں۔اور حمز وکو دیکھ کران پر نماز پڑھی اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کر کے چلی گئیں۔ پھر حضور نے تھم دیا اور حضرت عزود فن کئے گئے۔

عبداللہ بن بحش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جحش کا بھی مثلہ کیا تھا گمر پیٹ ان کا جاک نہیں کیا تھاحضور نے ان کوبھی حضرت جمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ڈن کیا۔ بیدوایت میں شنے انہیں لوگوں سے سی ہاور کسی سے نہیں ٹی اور عبداللہ بن جحش امیر بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت جمز ہ کے بھا نجے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے مقتولوں کو مدینہ میں لے آئے تھے اور و ہیں ڈن کیا تھا گر پھر حضور نے منع فرمادیا تھا کہ شہیدوں کو و ہیں دُن کر و جہال و ہ شہید ہوئے ہیں۔

جب حضور منظی النظام کے مقتولوں کے پاس تشریف لائے فر مایا میں ان لوگوں پر گواہ ہوں جو محض خدا کی راہ میں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبو مشک کی ہوگی راہ میں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبو مشک کی ہوگی در کھوان لوگوں میں جو محض زیادہ قرآن میں مقدم کرو۔ پھر دودواور تین تین کوایک ایک قرمیں دفن کیا۔

ابو ہر رہے ہے روایت ہے کے حضور مُٹائِیَّۃِ کمنے فر مایا ہے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہو **گا خدا قیامت کے روز** اس کوا ٹھائے گا اور اس کے زخم ہے خون بہتا ہو گا رنگ خون کا ہو گا اور خوشبومشک کی ہوگی۔

اورحضور من چیز ہے جس وقت مقتولوں کے دنن کرنے کا تھم دیا۔ فرمایا کہ عمروبن جموح ا**ور عبداللہ بن** عمر و بن حرام کود کچھ کرایک قبر میں دنن کرو۔ کیونکہ ہید دونوں دنیا میں دوست تھے۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ تو حمنہ بنت جمش کولوگوں سے اپنے عبداللہ بن جمش کی شہادت کی خبر پہنچی ۔
کی خبر پہنچی حمنہ نے اناللہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے مامول حضرت حمز ہ کی شہادت کی خبر پہنچی ۔
تب بھی انہوں نے اناللہ اور استغفار پڑھی۔ پھران کے خاوند مصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر پہنچی تنب سیہ بیٹ بہوگئیں۔ اور رونا شروع کیا حضور نے فر مایاعورت کوا پنے خاوند کا ایک خاص رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ حمنہ کود یکھا کہ بھائی اور مامول کی خبر سے اس قدر بے جین نہیں ہوئیں جو کیس کے خاوند کی خبر سے بے چین ہوئیں۔

اور پھر حضور بنی عبدالاشہل وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گذر ہے اور نوحہ وگریہ کی آواز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے گئے اور فر مایا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے یہ من کر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جب بنی نزیدالاشہل کے گھروں میں پہنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب جنسور نے ان عور تول کے رونے کی آواز سنی فرمایا انصار پر خدار حم کرے یہ لوگ بڑے ہمدرو بیں جل جا تھیں۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضورا یک عورت کے پاس سے گذرے اور لوگوں نے اس عورت کواس کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سن کی ۔عورت نے کہا اور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتلا یا کہ بخیر و عافیت وہ جارہے ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آپ کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے بینی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں پھر جب حضورا پے دولت خانہ ہیں تشریف لائے تواپی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی کو ارعزایت کی اور فرمایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھ کوخوب اپنا جو ہر دکھایا ہے۔ اور حضور کی اس کلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی نکوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی دھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فرمایا اگرتم نے آج جنگ ہیں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ تو ابود جانہ اور مہل بن حنیف نے بھی تمہارے ساتھ خوب جو ہر دکھا دیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ احد کی جنگ کے روز ایک فیبی آ واز آئی۔ لاَ سَیْفَ اِلاَّ ذُو الْفِقَارِ وَ لَا فَتٰی اِلاَّ عَلِیْ.

'' لیعن نہیں ہے تلوار مگر ذوالفقاراور نہیں ہے کوئی جوان مگرعلی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی ہے فر مایا۔ کہ مشرکین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فر مائے گا۔

ابن آئل کہتے ہیں احد کی جنگ ہفتہ کے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ارکا روز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور یہ دسویں تاریخ ماہ شوال کا ذکر ہے کہ سب لوگوں کو دشمن پرحملہ اور ان کا تعاقب کرنے کے واسطے جمع کیا جائے اور تھم دیا کہ جولوگ کل کی جنگ ہیں ہمارے ساتھ شریک تھے وہی آج بھی حاضر ہوں۔ کوئی نیا شخص نہ آئے۔ جبار بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کی جنگ ہیں میرے والد نے جھے کو میری سات بہنوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ اے فرزند جھے کو اور تجھ کو یہ نہوں کے پاس کھی وحضور کے ساتھ جہاد کو ترکے کے باس کوئی مردنہیں ہے کہ حباد کو ترکے کے باس کوئی مردنہیں ہے۔ ساتھ جہاد کرنے نے دیا وہ عزیز رکھتا ہوں گر تو اپنی بہنوں کے پاس تھم جہاد کرنے کے باس کوئی مردنہیں ہے۔

اس مجبوری سے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کوا جازت دیجئے۔حضور نے ان کوا جازت دے دی اور بیرحضور کے ساتھ ہو گئے اور اس مرتبہ حضوراس واسطے نکلے تنفے تا کہ دشمن بیرنہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی اور ابسلمان ہمارامقا بلہ نہیں کر سکتے۔

بن عبدالاشبل میں ہےا یک شخص کہتے ہیں کہ میں اور میراا یک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ جب ہم نے حضور کے منادی کی آ وازشی کہلوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہایا اس نے مجھ سے کہا کہ بروے افسوس کی بات ہے کہ یہ جہاد حضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔اور ہم بخت زخی ہیں اور کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے۔جس پرسوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ چلے اور میرازخم میرے بھائی کے زخم سے بلکا تھا جب اس سے چلانہ جا تا۔ تو میں اس کوسہارا دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس طرح ہم اس جگہ تک پہنچ جہاں تک سب مسلمان سکتے تھے۔ حضور مَنْ يَنْتُمْ لِنَهِ مَشْرِكِينِ كَابِيتُعَا قب مدينة ہے آئھ ميل مقام حمراء الاسد تک کيا تھا اور مدينة ميں ابن کتوم کوچھوڑ گئے تھے۔اور پیرمنگل بدھ تین روزیہاں مقام کیا پھر مدینہ واپس چلے آئے اور جس وفت کہ آپ مقام حمراء الاسدى میں تصمعبد بن ابی معبد خزاعی حضور کے یاس سے گذرا۔ اور بیاس وقت مشرک ہی تھا کہنے لگا۔اے محمرتمہارے اصحاب کے شہید ہونے سے ہم کورنج ہوا۔اور ہم بدجا ہے ہیں کہ خداتم کو بعافیت ان میں قائم رکھے پھریے حضور سے رخصت ہو کرابوسفیان ہے جا کر ملا۔ وہ اس وقت مقام روحاء میں اتر اہوا تھا اورحضور کی طرف واپس آئے کا اراد ہ رکھتا تھا۔ اور کہدر ہا تھا۔ کہ ہم نے محمد کے بڑے بڑے بڑے اصحاب کو مار ڈ الا۔اب جو تھوڑے بہت باتی ہیں۔ان کو بھی ماراس جھکڑے ہی کو یا ک کریں۔ کدانتے ہیں ابوسفیان نے معبد کود یکھا یو چھاا ہے معبد کیا خبر لائے معبد نے کہا محمد اپنے اصحاب کو لے کرتمہاری تلاش میں نکلے ہیں۔اور اس قدرلشکر جرار وخون خوار ساتھ ہے کہ ایبا میں نے نہیں دیکھا۔ اور بہت ہے ایسے لوگ ہیں۔ جواحد میں

ابوسفیان نے کہا اے معبدیہ تو کیا کہدر ہا ہے معبد نے کہا ہیں تج کہتا ہوں۔ اگر بچھ کویفین نہیں ہے۔ تو خود سوار ہوکر جا اور دیکھ لے ابوسفیان نے کہا ہم تو خود یہ ارا دہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبدنے کہا ہیں تو تجھ کو بیرائے نہیں دیتا کہتو حملہ کرے۔

ساتھ نہ تھے اور وہ احد کی غیر حاضری پر پچتار ہے ہیں اور شرمندہ ہیں اور تم پر نہایت غضب تاک ہور ہے ہیں۔

پھر ابوسفیان کے باس سے بنی عبدالقیس کے چندسوار گذر سے ابوسفیان نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو۔انہوں نے کہا کچھ فلدخر بدنا ہے۔اس جاتے ہو۔انہوں نے کہا کچھ فلدخر بدنا ہے۔اس نے کہاتم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا تم میرا ایک پیغام بھی محمر منافظ ہے۔ اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔تو ہیں اس کے معاوضہ میں نے کہاتم میرا ایک پیغام بھی محمر منافظ ہے۔ بہنچا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔تو ہیں اس کے معاوضہ میں

سوق عکاظ کے اندرتم کوئی اونٹ کشمش کے بھر دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم پہنچا ویں گے۔ ابوسفیان نے کہا تم محمد کو بیخبردے دینا۔ کہ ہم بہت ساساز وسا مان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آ رہے ہیں۔ پس بی عبدالقیس کا قافلہ حمراء الاسد میں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغا م بیان کیا حضور نے فر مایا حسبنا القد وقعم الوکیل لیعنی کافی ہے ہم کو القد اور اچھا کا رساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اراد و کیا تاکہ اپنی کافی ہے ہم کو القد اور اچھا کا رساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اور کہا ابھی لوگ اپنی باطل میں اصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امید نے ہیں کومنع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر چکے ہیں ایسانہ ہوکہ دوسرے جنگ کا متیجہ بر تکس نگلے اس واسطے واپس چینا بہتر ہے پس بیسب اوگ مکہ کو واپس چینا بہتر ہے پس بیس نے ان کے واسطے پھروں پر نشانی کردی ہے کہ جب بیان کے کرنے کی خبر پینچی ہے حضور نے فرمایا تھا۔ ہیں نے ان کے واسطے پھروں پر نشانی کردی ہے کہ جب بیان کے یاس سے گذریں گے۔ مثل روز گذشتہ کے نیست و تا بورہ و جا کئیں گے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبرت کی طرف واپس آنے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبرت عبدت کی گرفاز کر رکھا تھا۔ اور بیر معاویہ عبدالملک بن مروان کا نانا لینی مروان اس کی بیٹی عائشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحسان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ ویا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیے کے جوڑ دیے تھا۔ اور پھرا کی ایافتہ ہے خدا کی۔ اب ایسانہ ہوگا۔ کہ مکہ کے لوگ بچھ کو و کم کے کوش ہوں اور تو کہتا پھرے کہ میں نے محمد کا گھا کہ وومر تبہ فریب دیا اے زبیراس کی گرون مار دو۔ زبیر نے فوراً اس کی گرون ماردی۔

مجرحضور نے فر مایا مسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ نبیں کا تا جانا یعنی ایک دفعہ د ہوکا کھا کر دو ہار ہنبیں کھا تا پھرعاصم ہے فر مایا۔ کہاس کی گردن ماردو چنانجہ عاصم نے اس کونش کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کہ زید بن حارشا ور عمار بن یاسر نے معاویہ کو جمراء الاسد ہے واپس ہو

کر قبل کیا۔ جس کی وجہ یہ بھی کہ معاویہ حضرت عثمان کی پٹاہ میں چلا گیا تھا۔ اور عثمان نے حضور ہے اس کے
واسطے پٹاہ ما تکی تھی ۔حضور نے فر مایا یہ تئین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے۔ اگر تئین روز کے بعد دیکھا گیا۔ تو
قبل کر دیا جائے گا۔ چٹا نچہ یہ تین روز میں نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کو اس کا پہتہ بتا

کر بھیجاتھا کہ فلاں جگہ چھیا ہوا ہے۔ تم اس کو قبل کرو۔ چٹا نچہ زید بن حارشا ور بمار بن یاسر نے اس کو قبل کیا۔

پھر جب حضور مدید شریف لائے تو عبدالقد بن ابی بن سلول نے بیطریقہ اضیار کیا تھا۔ کہ جعد

کے روز جب حضور خطبہ پڑھ چکتے یہ کھڑے ہوکر بیان کرتا کہ اے اوگو یہ رسول خدائم ہارے اندر موجود ہیں۔ تم

کوخدانے ان کے ساتھ برزگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی احداد اور اعانت کرو ہم جعہ کو یہ

اس طرح کرتا تھا۔ اس جمعہ کو جواس نے ایسا کیا اور کھڑ اہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف ہے اس کے دامن کیٹر کر کہا۔ اے دشمن خدا بیٹے جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور جیسے کا م تو نے کئے جیں وہ سب کو معلوم ہیں۔
پس عبداللہ بن افی ذکیل ہو کر وہاں ہے لوگوں کو الانگتا بچلانگتا با بر نکلا۔ اور یہ کہتا جاتا تھا کہ جیس تو آنہیں کے کام کی پچتگی چاہتا تھا۔ میرا اور کیا مطلب تھا۔ انصار جیس ہے ایک شخص مسجد کے دروازہ پر اس کو ملے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا جیس تو کھڑ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے چاہدی کے داموں نے کہا میرے ساتھ چل۔ جیس انہیں کے کام کے چندہ کو ان کی دعا کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔
مضور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھ کو ان کی دعا کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔
ابن انحق کہتے ہیں احد کی جنگ کاروزم سلمانوں کے واسطے آز مائش اور بلا اور مصیبت کا دن تھا۔ اہل ایمان کو اس روز خداوند تعالی نے شہادت اور کرامت وعنایت کے ساتھ معزز ومتاز وسر فراز فر مایا تھا۔ اور اہل نفاق کا نفاق خام ران کو کیل ورسوا کر دیا۔

# جنگ أحد كے متعلق جوآيات قرآن شريف ميں نازل ہوئی ہيں وہ يہ ہيں

ابن المحق کہتے ہیں۔سورہُ آل عمران میں ساٹھ آینتیں القد تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق ٹازل فرمائی ہیں۔جن میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچے فرما تا ہے:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّي الْمُومِنِيْنَ مَقَاعِدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ "اور جب اے رسول منح کے وقت تم اپنے گھر سے نکے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں مستمر۔اور درست کرتے تھے اور خدا سننے والاعلم والا ہے''۔

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّآنِعَتَانِ مِنْكُمْ أَنَّ تَغْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَو كُلِ الْمُومِنُونَ ﴾

لیعنی جب قصد کیاتم میں ہے دہ گر ہوں نے کہ بز دل ہو کرتمہاری مدد چھوڑ دیں (بید دونوں گروہ بنوسلمہ بخشم بن خزرج اور بنی حارثہ بن نبیست اوس میں ہے تھے ) اور اللہ ان دونوں کا کارساز تھا۔ کیونکہ ان کی بز دلی محض ضعف جسمانی ہے تھی۔ ضعف ایمانی یا نفاق سے زبھی۔ پس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوتو می دل بنا دیا اور ایپ رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ اور لا زم ہے کہ خدا ہی پر کم زور اور ضعیف مومن مجر دسہ کر کے اس کوتو کی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدْدٍ وَ أَنْتُمُ أَوِلَةٌ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ "اور بِ شَك خدا نے برر میں تہاری مدوفر مائی حالانکہاس وقت تم تعداداور توت میں تھوڑے اور ضعف تھے۔ پس تم خدا ہے تقوی کروتا کہم شکر گذار بنولیعی تقوی کرنا بی شکر نعمت اوا کرنا ہے'۔ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِيْنَ اَلَنْ يَكُومِنَكُمْ اَنْ يَعِدَّكُمْ رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ اللّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلْمَ اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمُدِدْكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسَةِ اللّهِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾

"اے رسول جب تم مسلمانوں سے کہدر ہے تھے۔ کد کیاتم کو کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمبارا بروردگارتین ہزار فرشتوں آسان سے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے'۔

ہاں اگر جنگ ہیں صبر واستفامت کرو گے اور پر بییز گاری کرو گے۔اور دشمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پر وردگار تمہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ جن کے گھوڑے نشن وار ہوں گے۔حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑوں کی دہیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن اسمحق کہتے ہیں ان فرشتوں کے عمامہ سفید تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

''اوراس اہداد ملائکہ کوخدانے تمہارے واسطے بشارت کیا اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہوجا کیں اور تمہار اضعف جاتا رہے اور نہیں ہے مدد مگر خدا غالب اور حکمت والے کے فزد کیا ہے یعنی تمام قوت اور غلبہ خدا ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے'۔
﴿ لِیقطع طَرَفًا مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ الَّوْ یَسْکُتِبَهُمْ فَیْنَقِلِبُوْ الْحَارِیْنَ ﴾

'' تاکہ کفاروں میں سے ایک گروہ کوئل یا ذلیل وخوار کرو۔ پس پھر جاویں وہ نا امید اور ناکامیاب ہوکر''۔

مجر ہمارے حضور سے خطاب کرکے فر ما تاہے:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۗ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴾ ''اے رسول تمہارااس کام میں کھا ختیارتہیں ہے یا خداان کی توبہ قبول کرے یا ان کوعذاب

اے رسوں مہارا اس کا ہم ہیں چھا صیار ہیں ہے یا حدا ان می تو بہ بھوں مرے یا ان تو عدا ر کرے پس بے شک وہ طالم ہیں''۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُواللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

'' اے ایمان والو۔ دیگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تقوی کرو۔ تا کہتم فلاحیت پ<sub>و</sub>ؤ اور اس

آتش دوزخ ہے ڈروجو کا فرول کے واسطے تیار گ گئ ہے۔اور خداور سول کی اطاعت کروتا کہ تم پررحمت کی جائے''۔

﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْواتُ وَالْاَرْضُ أُعِنَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ لَغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَالْذِيْنَ إِنَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْهُ نَوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّنَوْبَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُحْدُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْهُ لِلْهُ وَلَمْ يَعْمَلُوا النَّهُ وَلَمْ يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ جَزَآنَهُمْ مَّغْفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لِللَّهُ وَلَمْ يَحْدَلُوا اللَّهُ فَالْمُونَ أُولَئِكَ جَزَآنَهُمْ مَّغْفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَحْمَلُونَ أُولِيْكَ جَزَآنَهُمْ مَّغْفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَحْمَلُوا الْفَامِلِيْنَ ﴾

''اور اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آسان اور زمین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقبوں کے واسطے جوتو گری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور غصہ کو نگتے ہیں اور لوگوں کی خطا کمیں معاف کردیے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جوکو کی فخش نعل معاف کردیے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جوکو کی فخش نعل یا اپنے حق ہیں برائی کرتے ہیں۔ اور سوا خدا کے لبعد پچھتا کر) خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے کنا ہوں کا بخشے والا کون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں۔ اور سوا خدا کے گنا ہوں کا بخشے والا کون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس پراصرار نہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب کی مغفرت ہے اور باغ ہیں جن کے بیٹے ہیں یہ تی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کوذ کرفر ما تا ہے جس میں پیبتلا ہوئے اوران کی تعزیت اور تعریف کے طور سے ارشاد کرتا ہے:

﴿ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنَ فَسِيرُوْا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا اللّهَ اللّهَاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَ الْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مُومِنِينَ ﴾ للنّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَ الْتُعَرِّرِي الْاَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مَوْمِونِ فَهِمُ واور ''اے مسلمانو! تم ہے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو گذرے ہیں۔ پس زمین پرچلو پھرواور و کی عوکہ احکام اللی کو جھٹلانے والول کا انجام کیسا ہوا یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہوا ہے اور محت اور السّم الله علی مومن ہو'۔ مومِن ہو'۔ مومِن ہو'۔

﴿ إِنَّ يَنْمُسَكُمْ قَرْمٌ فَقَدْ مَنَ الْقَوْمَ قَرْمٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْلَيَّامُ لُمَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعْلَمَ

اللهُ الَّذِينَىَ امَنُوا وَ يَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَلَآءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

''اگرتم کواس جُنگ میں زخم پہنچا تو اس سے پہلے طرف ٹائی کو بھی بدر میں ای کے برابر زخم پہنچ کا ہے ان ونول کو ہم لوگول کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی شکست ہے۔ اور یہا نقاتی شکست تم کواس داسط ہوئی تا کہ خدا مومنوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ بنائے اور الله طالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاکر حدا مومنوں کو اور کفاروں کو مناد ک'۔ الله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاک کر حدا مومنوں کو اور کفاروں کو مناد ک'۔ فر آھر حسِبتُھ آن تدُخلُوا الْبَعِنَة وَلَمَا يَعْلَمُ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَ يَعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ ﴾ ('کیاتم سے جواد کہ جنت میں داخل ہو جاد گے۔ حالا نکہ ندا بھی خدا نے ان لوگوں کو جانا جوتم میں سے جہاد کرتے ہیں اور ندان کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں'۔ میں اور ندان کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں'۔ فر وکا تک کو موت کہ نے سے پہلے خدا کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے۔ پس ابتم فراق بی آئی ہے سے دکھوں تا کہ سے د کھولیا'۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْنًا وَّ سَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور محمد فقط رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گذر تھے ہیں۔ کیا اگر بیمر گئے یا قتل ہو گئے۔تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جو کے۔اور جواپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا۔ پس ہرگز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اور عنقریب خداشکر گذاروں کواجھا بدلہ دے گا''۔

یعنی بیہ بات طاہر ہے۔ کہ رسول ایک نہ ایک روز انتقال فر مائیں گے۔ پس تم کوان کے بعد بھی ابیا ہی وین پر ثابت رہنا جا ہے ۔ جیسے کہ ان کے سامنے ثابت ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَنْ يُّرِهُ ثَوَابَ النَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُبَرِهُ ثَوَابَ النَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُبَرِهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اورکسی نفس کو بیداائق نہیں ہے کہ بغیر تھم الّبی کے مرجائے۔ ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔
ایسے ہی رسول کی موت بھی وقت مقرر پر موتو ف ہے اور جو دنیا کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو
السے دیتے ہیں اور جو آخرت کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور
عنقریب شکر گزاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گئے'۔

﴿ وَكَأَيِّنَ مِنَ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا أَسُتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِلْسَافَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ فَاتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُمَا وَ السَّالَةُ مُوبَ المَّنْفَا وَ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ حُسْنَ ثَوَابِ الْاجِرَةِ وَالله يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

''اور بہت سے پیغیرا لیے گذر ہے ہیں جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدا ہیں جو مصیبت ان کو بینی اس سے کمز ورا ورضعیف اور ، ندہ نہیں ہوئے اور الله صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جہاد کے وقت وہ یہی دعہ کرتے نے کدا سے ہمار سے پروردگار ہمار سے گنا ہوں کو بخش اور جو ہم سے ہمار سے کام میں زیاد تیاں ہوگئی ہیں ان سے درگذر فر ما اور ہم کو ثابت قدم رکھ ۔ اور کفاروں پر ہماری مدد فر ، ۔ پس خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ ویا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔ اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھت ہے' ۔

﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَغَرُوا يَرُدُّو كُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ﴾

''اے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتم ہارامولا ہے اوروہ بہتر مددگار ہے ای کی طرف اطاعت کرؤ'۔ ﴿ سَنَلْتِنِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

''لینی عنقریب میں کفاروں سے دلوں میں رعب تنہارا ڈال دوں گا''۔

کیونکہ وہ شرک ہیں۔ پس تم یہ مجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگا نہیں بلکہ انجام تمہارے ہی واسطے ہوگا اور تم ان پر غالب ہوگے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور بیہ جوتم کو مصیبت پہنچی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پہنچی تو تمہارے بی مُن اَنْ یَوْنِ کے خلاف کیا تھا۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَة إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْكُمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَغْدِ مَا الرَّاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يَرِيدُ اللّٰهُ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْمُوْمِئِينَ ﴾ ثُو صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْمُوْمِئِينَ ﴾ ثُو صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْمُوْمِئِينَ ﴾ ثُو صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَالِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضَلٍ عَلَى الْمُومِئِينَ ﴾ ثُو مَن يُريدُ اللّٰهِ فَوْ فَضَلٍ عَلَى الْمُومِئِينَ ﴾ ثُو مَن عَنْ اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَكُمْ عَلَى الْمُومِئِينَ ﴾ ثُو مَن يُريدُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَكُمْ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَكُمْ عَلَى الْمُومِئِينَ ﴾ ثُو مَن يَعْمَ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى الْمُومِئِينَ ﴾ ثُمَ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَمْ فَلَا وَلَ كُولُ اللّٰهُ وَلَا يَعْمَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُولِيلُولُ وَلَا لَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى ال

<(<u>'r</u>')>

اس کے کہ دکھایا خدانے تم کووہ جوتم چاہتے تھے بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آ خرت کا۔ پھر خدانے تم کووہ جوتم چاہئے شے بعض تم کوآ زیاد ہے اور جیٹک خدانے تم سے معاف کردیا اور خدامومنوں پر بڑے فضل والا ہے'۔

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُودُونَ عَلَى آحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَاصَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ اللّهُ اللّهُ عَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الْكُهُدُ وَاللّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'' جبتم بھا گے چلے جارے تھے اور پیچھے مڑکر کسی کود کیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکارتے تھے۔ پہل ت پکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعد رنج پہنچا۔ تا کہ تم ممکنین نہ ہو۔ اس چیز پر جوتم سے فوت ہو جائے اور نہ اس مصیبت پر جوتم کو پہنچے اور انقد خبر دارے ان کا موں سے جوتم کرتے ہو''۔

﴿ ثُمُ اَلْذَالُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَعْ اَلْعَالَا يَعْشَى طَانِفَةً مِنْكُمْ وَطَانِفَةٌ قَدُ الْهَمْ الْفَوْ مِنْ شَيْءٍ قُلُ اِنَّ الْفَلَهُ عَيْدَ الْلَهُ عَيْدَ الْعَقِيقِ عَلَى الْجَاهِيقِةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرِ مَنْ أَلْعُرِ مَنَ الْاَمْرِ مَنْ أَلَّهُ مِنَا الْكُمْ الْكُومُ اللَّهُ عَلِيمَ بِهَا فِي الْعَلَمُ وَلِيمُ الْمُورِ مَنَ الْكُومُ اللّهُ عَلَيمَ بِهَا فِي الْمُسْتَوْدِ ﴾ وَلِيمَتِعِيمَ مَا فِي قُلُومُ كُولُولُونَ لَوْ كَاللّهُ عَلَيمَ بِهَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وَلِيمَتِعِيمَ مَا فِي قُلُومُ كُولُولُونَ لَكَ عَلَيمَ بِهَا فِي السَّدُورِ ﴾ وَلِيمَتِعِيمَ مَا فِي قُلُومُ كُولُولُونَ لَكَ عَلَيمَ بِهَا فِي السَّدُورِ ﴾ وَلِيمَتِعِيمَ مَا فِي قُلُومُ كُولُولُونَ لَكَ عَلَيمَ بِهَا فِي السَّدُورِ ﴾ وَلِيمَتِعِيمَ مَا فِي قُلُومُ كُولُولُ كُولُولِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللّهُ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَيمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمَ اللهُ اللهُ

﴿ يَا ٱ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْكَانُوا غُزَّى لَوْكَانُو عِنْدَ نَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي تُنُوبِيِمْ وَاللّٰهُ يُحْمِيُ وَ يُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ ''اے ایمان والو اتم ان کافروں کی شل نہ ہو جوائے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ندمر نے ندتل ہوتے ۔ خدانے ان کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے دلوں میں یہی حسر ت رہے۔ اور خدائی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خداتمہارے سب کا مول کو دکھے دہائے'۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِاللهِ اللهِ تُحَشِّرُونَ ﴾

''اورا گرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤتو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو خرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤگئ'۔

﴿ فَبِمَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِنَّا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

''پس رحمت البی ہے تم ان کوزم دل ملے ہو۔اورا گرتم سخت گوغصہ والے ہوتے تو ضرور بیلوگ احد کی جنگ میں تبہارے اردگر دیے منتشر ہوجاتے ۔ پس تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرو۔اورام جنگ میں ان سے مشور ہ لواور جب پورا قصد کروپس خدا ہی بربجر دسہ کرو۔ بین خدا ہی والوں کو دوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُو كُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَّخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِّنْ بَعْدِم وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُلُ الْمُوْمِنُونَ ﴾ اللهِ فَلْيَتُو كُل الْمُوْمِنُونَ ﴾

"اگر خدا تمبیاری مدد کرے۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانہیں اور اگر خدا تمبیاری ترک یاری کرے پاری کرے پاری کرے پاری کرے پاری کون ہے جواس کے بعد تمبیاری مدد کرے۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانہیں اور اگر خدا تمبیاری ترک یاری کرے پس کون ہے جواس کے بعد تمبیاری مدد کر سکے۔ اور لازم ہے کہ خدا ہی پرمومن بھروسہ کریں"۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَغُلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

'' نی کو بیلائی نبیس ہے کہ خیا نت کرے اور جو خیا نت کرے گا اپنے مال خیا نت کو لے کر **قیا مت** 

کے روز حاضر ہوگا۔ پھر ہرنفس کو جو پچھاس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا''۔

﴿ أَفَهَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ هُمُ وَرَجَاتٌ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَرَجَاتٌ عِنْدَاللهِ وَالله بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

''آیا جس نے خدا کی رضا مندگی کی پیردی کی وہ اس شخص کی شل ہے جوخدا کے غصہ میں آعمیا۔ اوراس کا ٹھکا تا جہنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ در ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کا موں کودیکھتا ہے''۔

''کیا جنب تم پراحد کی جنگ میں شکست کی مصیبت پنجی ۔ حالا نکہ تم بدر کی جنگ میں اس ہے دگنی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں ہے آئی کہددو۔ بہتمہارے ہی پاس سے ہے۔ بیشک خدا ہر چزیر قادر ہے''۔

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الّذِيْنَ نَافَتُوا مِنْكُمْ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أو ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمْ لِلْكُفُر يَوْمَنِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بَمَا يَكُتُمُونَ ﴾

''اور جُوم سیبت تم کوا صد کی جنگ میں دونوں تشکروں کے لانے کے وقت پہنی ہیں خدا کے علم سے محقی ۔ تا کہ خدا تم میں سے مومنوں اور منافقوں کو جان لے جن سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی او میں جہاد کرویا دیمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانے تو ضرور تہار ہے ساتھ مولیت یاوگ اس دوز کفر سے بہنست ایمان کے زیادہ قریب مجھاور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے'۔ اس روز کفر سے بہنست ایمان کے زیادہ قریب مجھاور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے'۔ ﴿ الَّذِینَ قَالُواْ لِلْحُوانِهِمُ لُوْ اَطَاعُونَا مَا قَبِلُواْ قُلْ فَادْدَءُ وَاْ عَنْ اَنْفُسِکُمُ الْمَوْتَ اِنْ کُونَتُمُ صَادِقَیْنَ ﴾

''جن لوگوں نے اپنے بھائیوں ہے کہا کہ اگر بیسارا کہا ماننے توقتل نہ کئے جاتے اے رسول ان منا فقوں ہے کہددو کہ اگرتم سے ہوتو اپنفوں ہے موت کو دفع کرو''۔ کیراللہ تعالیٰ اپنے نبی ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے واسطے فر ما تا ہے:

﴿ وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُواتَّا بَلُ آخِياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا اتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهَ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ عِنْ خَلْفِهِمْ اللهَ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهَ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ الله عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهِ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهِ عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''جولوگ راہ خدا میں قبل ہوئے ان کوتم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پینے خوش ہیں اس نعمت کے ساتھ جو خدانے ان کواپنے نصل ہے دی ہے اوران لوگوں کی خوش خبری پاتے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں یہ کہ ندان پر خوف ہے اور نہ وہ ممگین ہوں گئے۔ ہوں گئے۔ ہوں گئے۔ ہوں گئے۔

ابن عباس ہی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے در واز ہ پرایک نہر کے پاس سبز گنبد ہیں رہتے ہیں ۔اورروزانہ بسج وشام جنت ہے ان کورزق ملتا ہے۔

ابن مسعود ہے کسی نے ان آیات کی نسبت سوال کیا'' و لا تحسین الدین قتلوا فی سبیل الله
اللخ ''این مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نسبت حضور ہے دریا فت کیا تھا۔ فرہ یا تمہارے بھائی جواحد میں
شہید ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سبز پر ندول کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور
نہروں کا پانی پینے ہیں۔ اور عرش کے نیچے سونے کی قند بلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے
دریا فت کیا۔ کہا ہے بیرے بندو! اور کس چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے پروردگاراور کس
چیز کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کراور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں جہال جا ہے ہیں۔ پھل

اور میوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔ اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔ اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ اور عرض کیا کہ خداوند۔ ہم ہے چاہے ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کردے۔ اور ہم دنیا میں جا کرتیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید ہول۔

جابر بن عبدالقد کہتے ہیں مجھ سے حضور مُنَافِیْنَا اُنے فر مایا۔ کدا ہے جابر میں بچھ کوایک خوش خبری سناؤں میں ف نے عرض کیا ہاں یا نبی القد سنا ہے ۔ فر مایا تیرا باپ جو آُحد میں شہید ہوا ہے خدا نے اس کوزندگائی مرحمت فر مائی ہے اور فر مایا اے عبداللّذ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہوں کہ تو اور فر مایا اے عبداللّذ بن عمر وتو کیا جا ہتا ہے کہ میں تیر ہے ساتھ کر ول عرض کیا اے پر ور دگار میں سے چا ہتا ہوں کہ تو مجھ کو پھر زندہ کر ہے اور میں تیری راہ میں جہا دکر کے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایافتھ ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو مومن دنیا سے جدا ہوتا ہے پھروہ دنیا میں واپس آنائیں جا جتا اگر چہتمام دنیا کی نعمتیں اس کوملیں مگرشہید بیرجا ہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ آکر جہا دکرے۔

#### پھراللہ تعالی نے قرمایا ہے:

﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا آجْرُ عَظِيْمٌ ٱلّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوا هُمْ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَبِعْمُ الْوَكِيْلُ ﴾

''جن لوگوں نے خدا درسول کا تھم ما تا بعداس کے کہ پہنچا ان کوزخم جہا دہیں نیک ہوگوں اور تقوی کر جند ہوگوں اور تقوی کر والوں کے واسطے ان ہیں سے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ سے آگر چند ہوگوں نے کہا کہ تمہارے واسطے بہت لوگ اگر ہے ہوئے ہیں ۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوئ کرایمان زیا وہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کا فی ہے ہم کوابتدا وراجھا کا رساز ہے''۔ پات کوئ کرایمان زیا وہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کا فی ہے ہم کوابتدا وراجھا کا رساز ہے''۔ پات کوئ کرایمان زیا وہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کا فی ہے ہم کوابتدا وراجھا کا رساز ہے''۔ پس واپس ہوئے مسلمان خدا کی نہیں واپس ہوئے مسلمان خدا کی نعمت کے ساتھ اور کوئی برائی ان کونہ پنچی اور خدا کی رضا مندی کی انہوں نے پیروی کی۔ اور التدبیز نے فضل والا ہے''۔

﴿ إِمَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيمَاءَ ۚ قَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ وَلَا يَخُزُنْكَ اللَّهُ عَظَلًا يُحِمّلُ لَهُمْ حَظًّا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

'' بیشک ریخبر شیطانی تھی اپنے دوستول کو وہ ڈرا تا ہے ہیں تم ان سے ندڈ رواور جمھ سے ڈرواگر تم موثن ہو۔اورا ہے رسول تم ان لوگول پرغم ند کھا وُ جو کفر میں دوڑ تے ہیں۔ بیشک بیاوگ خدا کو کھی نقصان نہیں بہنچا سکتے ہیں۔خدا چا ہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ندر کھے اوران کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے'۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا لَكُفُرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمْ ﴾

'' بیٹک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کوخر بدا وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا کتے ہیں۔اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے'۔

﴿ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾

''اورتم بیندخیال کرو۔ کُه کفارول کوجوہم ڈھیل ویتے ہیں بیان کے فاک کے واسطے بہتر ہے۔ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیزیادہ گناہ کریں۔اوران کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُومِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَكْرَ الْمُومِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ آجُرٌ عَظِيمٌ ﴾

'' خدا مومنوں کواس حالت پر چھوڑنے والانہیں ہے جس پر اے من فقو! تم ہو یہاں تک کہ وہ
ناپاک کو پاک ہے متمیز کر دے گا اور خداتم کو غیب پر مطلع کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے
رسونوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ پس تم خدا ورسول کے سرتھا یمان یا ؤ۔اور
اگرتم ایمان لاؤگے اور تقوی کروگے ۔ پس تمہارے واسطے اجرعظیم ہے''۔



### ان مہاجرین کے نام جوا صد کی جنگ میں شہید ہوئے

قبیلہ قریش کی شاخ بن ہاشم میں سے حصرت حزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحشی جبیر بن مطعم کے غلام نے آپ کول کیا تھا۔

اور بنی امیہ بن عبد تنس سے عبد اللہ بن جحش ان کے حلیف جو بنی اسد بن خزیمہ سے تھے۔ اور بنی عبد الدار بن قصی ہے مصعب بن عمیر شہید ہو ئے ان کو ابن قمند کبشی نے تل کیا تھا۔ اور بنی مخز وم بن یقظ میں سے شاس بن عثان شہید ہوئے بیسب چی شخص مہاجرین میں سے تھے۔

## اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشبل میں سے عمر و بن معاذ بن نعمان۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمار ہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دش اور عمر و بن ثابت بن دش ۔ ابن آتحق کہتے ہیں۔ مجھ سے عاصم بن عمر و بن قادہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمر و کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔

اور رفاعہ بن وش اور حسیل بن جبر ابو حذیفہ بن بیان کے باپ ان کو ایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھوکہ سے شہید کرویا تھا۔ اور ابو حذیفہ نے ان کاخون بہا مسلمانوں کو معاف کردیا تھا۔
اور سفی بن قبطی اور حباب بن قبطی اور عبو دبن ہل اور حرش بن اوس بن معاذیہ سب بارہ شخص تھے۔
اور اہل راتج میں سے یہ لوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن عتیک بن عمر و بن عبد الاعلم بن زعور ابن جمم بن عبد الاهبل ۔ اور عبید بن تیبان اور حبیب بن برید بن تیم میہ تین شخص شہید ہوئے۔
اور بخافر میں سے برید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔
اور بخافر میں سے برید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بنی ضبیعه بن زید ہے ابوسفیان بن حرث بن قبیس بن زید اور حظله بن الی عامر بن سغی بن نعمان بن مالک بن امة ان کوشداد بن اسود بن شعوب لیٹی نے شہید کیا تھا۔ اور یہی غسیل کے ملائکہ ہیں۔ بیدوفخص تھے۔

اور بنی عبید بن زید میں ہے انہیں بن قما وہ ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی تقلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے ابوصتیہ جوسعد بن ضیّمہ کے مال شریک بھائی تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوصتیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اورعبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیرا نداز وں کے سر دار تھے یہ دوفخض شہید ہوئے۔ شہید ہوئے اور بنی سلم بن امری القیس بن ما لک بن اوس میں سے خشیمہ بن ضیّمہ ابوسعدا یک شخص شہید ہوئے۔ اور ان کے حلفاء میں سے جو بنی عجلان سے تصعیداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بنی معاویہ بن ما لک میں سے سبع بن حاصب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن ما لک میں سے سبع بن حاصب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن ما لک بن غنم سے عمر و بن قیس اور ان کے جیئے قیس بن عمر و ب اور شخص اور بن ما لک بن شخص سے عمر و بن قیس اور ان کے جیئے قیس بن عمر و بن حرث بن اور ثابت بن عمر و بن ڈید اور عامر بن مخلد ۔ چار شخص اور بنی میڈ ول میں سے ابو ہر ہر و بن حرث بن علقہ بن عمر و بن قیف شہید ہوئے۔ یا دور بن عالم بن منذ ول اور بنی عمر و بن ما لک میں سے اوس بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ بیداوس حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار ہیں ہے انس بن نضر بن صمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن غامر بن غنم بن عدی بن نجارا یک فخص شہید ہوئے۔ بیانس'انس بن مالک حضور کے خادم کے چچاہتے۔ اور بنی مازن بن نجار میں سے قبیس بن مخلدا ورکیسان ان کا غلام بیدد و مختص۔ اور بنی مازن بن نجار میں سے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیدد و مختص۔ اور بنی و بینار بن نجار میں سے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیدد و مختص۔

اور بنی حرث بن خز رج میں ہے خارجہ بن زید بن اٹی زبیراورسعد بن ربیج بن عمر و بن افی زہیر بید دونوں ایک قبر میں دُن ہوئے۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قبیں بن نعمان بن مالک بن نثلبہ بن کعب کے تین شخص شہید ہوئے۔

بی ابجر میں ہے جن کو بی خدرہ کہتے ہیں۔ مالک بن سنان بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن الا بجریہ ابوسعید خدری کے والد تھے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔اور سعید بن سوید بن قبیس بن عامر بن عباد بن البحر اور عتبہ بن رہتے بن معاویہ بن عبید بن ثعلبہ بن عبد بن ابجر۔ بہتین فخص شہید ہوئے۔

اورا فی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے ثعلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فردہ بن بدی بیدو دفخص شہید ہوئے۔

اور بی طریف بیں سے عبدالقد بن عمر و بن وہب بن ثقلبہ بن قش بن ثقلبہ بن طریف اور ضمر وان کے حلیف بنی جبینہ میں سے میددو مخص شہید ہوئے۔

اور عوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلان بن نوید بن غنم بن سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بن مالک بن مجلان بن ڈید بن غنم سالم میں سے نوفل بن عبداللہ اور عباس بن عبادہ بن نصلہ بن مالک بن شخابہ بن فہر بن غنم بن سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ بن فہر بن غنم بن سالم ۔ اور عبداللہ بن مالک ۔ اور عبادہ بن محاس بیہ یا بچ محف شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور مجذرا ورعبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلیٰ میں سے رفاعہ بن عمر والیک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بنی حرام سے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن لغلبہ بن حرام ۔اور عمر و بن جموح بن زید بن حرام بید دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا یمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام جارشخص شہید ہوئے۔

اور بن سواد بن غنم ہے سلیم بن عمر و بن جدید ہاوران کے آ زادغلام عمر ہ۔اوراال بن قبیس بن ابی بن کعب بن قبیس بیر تنمن مختص شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبدقیس۔اورعبید بن معلیٰ بن لوذان بیددو شخص شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلیٰ بنی حبیب میں ہے تھے۔

ابن اتخق کہتے ہیں۔ پس کل مہاجرین اور انصار میں سے جونوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پنیسٹھ خص تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں سے جونوگ ابن اتخق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ اوس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک سے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بن نظمہ میں سے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسسمہ کا نام عبدالقد بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بی خزرج کی شاخ بنی سواد بن ما لک سے ما لک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نبی ر سے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی سالم بن عوف سے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

# ان مشرکین کے نام جو جنگ اُحد میں قبل ہوئے

ابن اتخق کہتے ہیں۔ اُحد کی جنگ میں قریش کی ش خ بنی عبدالدار سے جوعلم بردار مشرکین کے تھے یہ لوگ قبل ہوئے۔ طلحہ بن ابی طلحہ اور ابی طلحہ کا نام عبدالعزیٰ بن عثان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عضم بن طالب نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عضم بن ابی افلح نے قبل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو بی ظفر کے حلیف قزمان نے قبل کیا۔ اور اجتف ثابت بن ابی افلح نے قبل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو بی ظفر کے حلیف قزمان نے قبل کیا۔ اور اجتف کہتے ہیں ان کوعبد الرحمٰن بن عوف نے قبل کیا۔ اور ابو میزید بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار کو اور صواب اس کے ایک حبثی حضرت حمز ہ نے قبل کیا۔ اور ابو میزید بن عبد بیں اس کو حضرت علی نے اور ابعض سعد بن ابی و قاص نے اور ابعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور ابعض سعد بن ابی و قاص نے اور ابعض کہتے ہیں ابود جانہ نے قبل کیا۔ یہ سب عبد الدار کو قرمان نے قبل کیا۔ یہ سب عبد الدار کو قرمان نے قبل کیا۔ یہ سب عبد سب عبد الدار کو قرمان نے قبل کیا۔ یہ سب عبد سب عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار کو قرمان نے قبل کیا۔ یہ سب عبد سب عبد مناف بن الله بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن الله بن عبد من الله بن عبد من الله بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن الله بن عبد مناف بن عبد من الله بن ع

اور بنی اسد بن عبدسعری بن قصلی میں سے عبداللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے آل کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اضل بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے آل علی نے آل کیا۔ اور سباع بن عبدالعزی ۔ عبدالعزی کا نام عمرو بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمز و نے آل کیا۔ اس قبیلہ کے بیدو فخص قبل ہوئے۔

اور بن مخزوم بن لقیظہ میں ہے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اور ولید بن عاص بن ہشام

بن مغیرہ کوقنز مان نے قتل کیا۔اور ابوا میہ بن الی حذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے قتل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے حدیف کوقنز مان نے قتل کیا بیرجا رمحض ان قبیلہ کے قتل ہوئے۔

اور بن تجمح بن عمر و بین سے عمر و بن عبدالقد بن عمیر بن و بہب بن حذافہ بن تجمح جس کوابوعز ہ کہتے ہتھا س کوحضور نے بحاست گرفتا ری قتل فر مایا۔اورا بی بن خلف بن و بہب بن حذافہ بن تجمح جس کو خاص حضور نے اپنے ہاتھ سے قبل فر مایا۔اس قبیلہ کے بید دومخص قبل ہوئے۔

اور بنی عامر بن لوکی بیل سے عبیدہ بن جابراور شیبہ بن ما لک بن مصرب ان دونوں کوقز مان نے قل کیا۔
اور بعض کہتے ہیں عبیدہ بن جابر کوعبداللہ بن مسعود نے قل کیا۔ بیسب مشرکین میں سے باکیس آ دمی قل ہوئے۔
جنگ اُحد کے متعلق جواشعاراور قصا کد شعراً عرب نے کہے ہیں۔ان میں سے چندا شعارہم ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کو مخاطب کر کے بیا شعار کے

سُفْتُمْ كَنَانَةَ جَهُلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى الرَّسُوْلِ فَجُنْدُ اللَّهِ مُخْزِيْهَا (رَجْمه) اللهِ مُخْزِيْهَا (رَجْمه) اللهِ مُنْ كَنَانَهُ وَتُمَا بِيْ جَهَالت اور بيوتو في سے رسول فداكے مقابلہ برلائے پس فدا كالشكران كوذ كيل كرنے والا ہے۔

اَوْرَدُ تُنَّمُوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ صَاحِيَةً فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَنْلُ لَاقِيْهَا (رَرَّهُ عَلَى (ترجمه) موت کے کھلے ہوئے اور طاہر مقاموں پرتم نے ان کولا کر کھڑ اگر دیا پس آگ وعدہ گاہ ان کی ہے اور آل ان سے ملنے والا ہے۔

جَمَعْتُمُوْا هُمْ آحَابِیْشَ بِلاَحَسَبِ آئِمَّةَ الْکُفْرِ عَزَّنْکُمْ طَوَاغِیْهَا (رَجمہ) کیاتم نے ان کومخلف قبائل غیر حسب والول سے اے پیشواؤ کفر کے تم کوان کے مرکشول نے فریب اور دھوکا ویا ہے۔

اَلَا اعْتَبُونَهُ بِحَيْلِ اللَّهِ إِذْ فَتَلَتُ الْهُلَّ الْفَلِيْبِ وَمَنْ الْفَيْتَةَ فِيْهَا (رَجمه) كياتم في خداك لشكر عبرت حاصل نبيل كي جبداس لشكر في الله قليب وقل كيا اور جس كواس كاندرة الله

كُمْ مِنْ أَسِيْرٍ فَعَلَمْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَجَزِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا (رَجمه) ببت سے قیدی تبهارے ہم نے بغیرفدیہ لئے اور پیٹانی کے بال کتر ہے چھوڑ ویئے۔

### <(<u>```</u>)><**\\\**

جن کے ہم آ قااور دو ہمارے غلام تھے۔

# کعب بن ما لک شی الذبخه نے سیاشعار کیے

أَبِلِغُ قُرَيْشًا عَلْمِ نَائِهَا اللهُ اللهُ مِنَّا بِسَالَمُ تَلَى فَرَيْشًا عَلْمِ نَائِهَا اللهُ اللهُ مَ فَحَرْتُمُ بِقَتْلَى اصَابَتُهُمُ

(ترجمہ) قریش کوان کی دوری پریہ بات پہنچا دو کہ کیاتم ہم سے اس بات میں فخر کرتے ہو جوتم کومیسر نہیں ہوئی ہے مان مقتولوں کے لل کرنے پرفخر کرتے ہوجن کو۔ فواضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُّوا جِنَانًا وَ اَبْقُوالَکُمُ

اُسُوْدًا تُحَامِیْ عَنِ الْاَمْنَلِ بڑی بڑی نعتیں فضل پروردگار ہے پہنچیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے ۔اورتمہاری سر

کو بی کے واسطے بڑے بڑے بہا درچھوڑ گئے ہیں۔

تُفَاتِلُ عَنْ دِیْنِهَا وَسُطَهَا نَبِی عَنِ الْحَقِ لَمْ بَنْگُلْ جوائِ عَنِ الْحَقِ لَمْ بَنْگُلْ جوائِ وَي جوائِ وين كى طرف سے جنگ كرتے ہيں اور ان كے درميان مِن ني ہيں جوتن سے پيچے ہيں رہے نہاں كے اعلان كرنے ہيں۔

### يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيب ججرى ميس موا

ابن آئی کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد بن عضل اور بن قارہ کا ایک گروہ حضور مُلَّاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابن ہشام کہتے ہیں بیدونوں قبیلے ھون بن خزیمہ بن مکد کہ کی شاخ ہیں۔

اوراس گروہ نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام کی رغبت ہورہی ہے۔حضور ہمارے ساتھا ہے اصحاب میں سے چندلوگ روانہ کریں تا کہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کریں اور قرآن پڑھا کیں۔حضور نے چھاصحابی ان لوگوں کے ساتھ بھیج جن کے نام یہ ہیں۔ مرشد بن ابی مرشد غنوی حضرت جزہ کے حلیف اور خاصم بن ثابت بن ابی المح قبیلہ بنی عمر و بن عوف بن حلیف اور خاصم بن ثابت بن ابی اللے قبیلہ بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس میں سے اور جبیب بن عدی قبیلہ بنی جی بن کلفہ بن عمر و بن عوف میں سے اور بنی بیا ضہ میں سے زید بن وہنہ بن معاویہ اور عبد اللہ بن طارق بنی ظفر بن خزرج کے حلیف۔ اور ان سب میں حضور نے مرشد بن ابی مرشد کو مردارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیج میں ہینچ جو قبیلہ مرشد بن ابی مرشد کو مردارمقر درکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیع میں ہینچ جو قبیلہ مرشد بن ابی مرشد کو مردارمقر درکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیع میں ہینچ جو قبیلہ مرشد بن ابی مرشد کو مردارمقر درکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیع میں ہینچ جو قبیلہ مرشد بن ابی مرشد کو مردارمقر درکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحابہ کو لے کر مقام رجیع میں ہینچ جو قبیلہ مرشد بن ابی مرشد کیں۔

ہذیل کے ایک چشمہ کا تام ہے اور جاز کے کنارہ پرواقع ہے۔ ان لوگوں نے صیبہ کے ساتھ عذر کیا۔ اور قبیلہ ہزیل کوان کے خلاف بحر کا دیا۔ صحابہ اس وقت اپ فیرے ہیں جس سے کہ انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ گواریں لئے چلے آرہے ہیں۔ یہ جس مروانہ اور دلیرانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے۔ ان لوگوں نے کہا تہم ہے خدا کی ہم تم گوتی نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پکڑ کر مکہ والوں کے پاس لے جا ہیں۔ اور ان سے تہمار سے معاوضہ جس کچھ لے لیس۔ مرحد بن ابی مرحد اور عاصم بن ثابت اور خالد بن کمیر نے کہا۔ شم ہے خدا کی ہم مشرک کے عہد جس واخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر یہ تیزوں فحض اسقدر لاے خدا کی ہم مشرک کے عہد جس واخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر یہ تیزوں فحض اسقدر لاے جا کرسلانہ یہ بندہ ہوئے اور عاصم کے سرکو مکہ جس لئے جا کرسلانہ یہ بندہ ہوئے اور عاصم کے سرکو مکہ جس سے خدا کی ہم شرک کے عہد کہا تھا گروئی مشرک بھوگو ہاتھ نہ لگائے اور نہ مشرک کو ہاتھ دگاؤں گا۔ اب حقاء تو اس نے نذر مانی تھی کہا گرو ہی کوموقع ملا تو جس عاصم کی کھو پڑی جس سے واقعہ عاصم کے اور عاصم نے ہم کہا تھ داور عاصم کی کھو پڑی جس سے واقعہ عاصم کے اور عاصم نے ہم کہا تھ داور کا بیا تہ در کا بیا تہ در کا بیا تہ در کا بیات میں خوالے کہا تھ نہ کہا ہے کہا تو خوالی نے ان کی لاش کو بارش کی روجیں ان کی لاش ہی واس کی لاش کو بیاتھ لگائے اور خاصم نے این زندگائی جس خوالے کہا تھ ان کہ مرنے کے بعد بھی خواتھ ان کی لاش کو مرنے کے بعد بھی خواتھ ان کی لاش کو مرکوں کے باتھ لگائے دیں کی لاش کو مرنے کے بعد بھی خواتھ ان کی لاش کو مرنے کے بعد بھی خواتھ ان کی لاش کو مرکوں کے بعد بھی خواتھ کی دولی لائی کو کرکے کید بھی خواتھ کی دولی لائی کی لاش کو مرنے کے بعد بھی خواتھ کی کیوں کی کورکے کی کورکے کی کیوں کی کورکے کی کورکے کی کیوں کی کورکے کورکے کی کورکے کورکے کی کورکے کورکے کی کورکے کی کورکے کی کورکے کورکے کی کورکے کی کورکے کی کورکے کی کورکے کورکے کی کورکے کی کورکے ک

اور زید بن وشنہ اور ضبیب بن عدی اور عبداللہ بن طار ق یہ تینوں نرم ہو گئے اور زندگانی کوع پر سمجھ کر انہوں نے اپنے تئیں بنی ہنہ بل کے حوالہ کر دیا۔ بنی ہنہ بل ان کو گرفتار کر کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مرظہران میں پنچ تو عبداللہ بن طار ق نے اپناہا تھ بند سے نکال کر تکوار پر قبضہ کیا۔ بنی ہنہ بل نے ان کے اراوہ سے آگاہ ہو کران کواس قدر پھر مارے کہ پہشہید ہو گئے اور وہیں ان کو وفن کر دیا۔ اور ضبیب بن عدی اور زید بن دشتہ کو مکہ میں لا کر بنی ہنہ بل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی ہے فروخت کر دیا ضبیب کو تو بین دشتہ کو مکہ میں لا کر بنی ہنہ بل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی ہے فروخت کر دیا ضبیب کو تو بین ابی اہاب تھی بی نوفل کے علیف نے فریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کیونکہ ایوا ہاب حرث بن عامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کو ضبیب نے قتل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کوش کر نے میں قبل کرنے کے واسطے فریدا۔ اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ کے وض میں قتل کر نے کے واسطے فریدا اور زید بن وہنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ باپ امیہ کے وض میں قتل کر دے کے واسطے فریدا اور اپنے غلام نسطاس کو ان کے ساتھ کی تھے ہوان کو باہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اب اس وقت تم امر قبل کر تے ہو کہ آپ اپنا کی اس تھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بہ محمد فائی تیا کی اس جگہ خوار بیا نے تمہار سے بہ محمد فائی تیا کی اس جگہ نے بیا تہ بہند کر تے ہو کہ آپ اپنے گھر میں خوثی کے ساتھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بہم محمد فائی تیا کی اس جگہ بو بیا ت پہند کر تے ہو کہ تم اپنے گھر میں خوثی کے ساتھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بہم محمد فائی تھا کی کے ساتھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بہم محمد فائی تھا کہ کو تھا ہے تمہار سے بہم مور کے تم میں کے بیات پہند کر تے ہو کہ تم اپنے گھر میں خوثی کے ساتھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بی محمد فائی تھر کی کی ساتھ بیٹے ہوا ور بجائے تمہار سے بیات پہند کر تے ہو کہ تم اس کے بیات پہند کی بیات پہند کر تے ہو کہ تم اس کی بیات پہند کی بیات پہند کی بیات پہند کی بیات پہند کی ساتھ بیٹے کو کی کے اس کو بیات کو بیات کی بیات کی بیات کی بیات کو کی کی کی کی کی کو کی کے کو کی کو کی کی کو کی کے کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی

گردن ماریں زیدنے کہامیں ہی بھی نہیں جا ہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں۔اور حضرت محمد کوایک کا نتا بھی لگے ابوسفیان نے اس جواب کوئن کر کہا کہ جبیر، میں نے محمر منگا ٹیٹیز کے اصحاب کومحمہ کا دوست دیکھا ہے ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زیدین دھنہ کوشہید کیا۔

ودیہ جیر بن ابی اہاب کی اونڈی کہتی ہے کہ ضبیب میرے گھر ہیں قید کئے گئے تھے۔ ہیں نے ایک روز دکھے کران کے ہاتھ ہیں اتنا بڑا اگور کا خوشہ ہے جیسے آ دمی کا سر ہوتا ہے اور وہ اس میں سے انگور کھا تے ہیں تبجب ہوا کیونکہ ان دنوں میں انگور کا موتم بھی نہ تھا اور دوسرے وہ قید میں تھے۔ پھر سے وہ یہ ہتی ہے کہ قبل کے روز ضبیب نے جھے ہے کہا کہ اسمزہ جھے کو وے دوتا کہ میں قبل کے واسطے پاک ہوجا دُں۔ وہ یہتی ہے میں نے اپنے کو اسمزہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کو وے دوتا کہ میں قبل کے واسطے پاک ہوجا دُں۔ وہ یہتی ہے میں نے اپنے کو اسمزہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کو اسمزہ دیا اور کہا کہ بیر بیر نے اپنے تعین بہت علامت کی لڑکا ضبیب کو اسمزہ دی آ بی خبیب کو اسمزہ دیا اور جھ نہ دے اس سے کہا تیری وہاں کا خیال ہوا ہے۔ کہ کہیں میں بھی تھی گوتی نہ کر دوں پھر خبیب نے اہما اگر تم برانہ ما نو تو میں دو کہتیں پڑھ کو اس ہے کہا اگر تم برانہ ما نو تو میں دو کہتیں پڑھ کو اس میں جھی کہا اگر تم برانہ ما نو تو میں دو کہتیں پڑھانوں ہیں بہت دیر تک نماز پڑھتا ۔ پس خبیب بی نے اہل اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کھتوں کے بڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا۔ پس خبیب بی نے اہل اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کھتوں کے بڑھے کہ میں قبل میں در ہونے کے لئے پڑھتا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا ہے پھر مشرکین نے اہل اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کھتوں کے بڑھے کہ میں قبل میں در ہونے دیاں وقت کہا اے اللہ بم نے تیرے رسول کی رسالت کی تبلغ کر دی تو بھی ایک کری تھوڑ اس کے بعد قریش نے ان کوشہید کیا۔

معاویہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس وفت موجود تھا۔ جب خبیب نے قریش کویہ بددعا دی ہے اور میں اس کو سنتے ہی زمین پرلیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ کدا گر کوئی کسی پر بددعا کرے اور وہ لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے ضبیب کوئل نہیں کیا۔ کیونکہ میں حجھوٹا تھا مگر ابومیسرہ نے جو بنی عبد الدار میں سے ایک شخص تھا۔اس نے میر سے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیر سے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کوئل کیا۔

ابن الحق کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص سعید بن عامر بن خدیم جمی کوشام کے کسی شہر کا حاکم بنایا تھا اور اس شخص کو یکا یک بیٹھے بیٹھے غشی ہو جایا کرتی تھی ۔اس بات کا حضرت عمر سے ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس شخص سے سوال کیا کہ بیر بچھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو بچھ بیاری نہیں ہے۔ میں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب کو آل کیا گیا ہے۔اوران کی بدوعا میں نے سی تھی۔ پس تسم ہے خدا کی جس وقت وہ واقعہ مجھ کو یا و آتا ہے مجھ پر غشی ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ قریش نے حرام مہینہ میں خبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسخق کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منافقوں
نے کہا کہ بیلوگ نہایت نالائق تھے۔ جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ تواپئے گھر میں ہیٹھے رہے اور نہ وہاں جا
کراپئے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خدا وند تعالی نے ان منافقوں کے کلام کی تر دیداور ان لوگوں کی تعریف میں بیآ یات ناز ل فرمائیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ النَّانِيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوْلَى سَعْى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ آتَقِ اللهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمَ فَيِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَادُ وَ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ رَءُ وَفَى بِالْعِبَادِ ﴾

''اورا کی وہ محض ہے اے رسول جس کا قول تم کوزندگانی دنیا میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کواپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالا تکہ وہ سخت جھگڑ الو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین میں فساد کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو اس کو گناہ کے ساتھ عزت کی گڑ گیتی ہے جینے گناہ زیادہ باز رہنے کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ پس کا فی ہے اس کو جہنم اور برا ٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جواپنے نفس کوخدا کی رضا مند کی منامند کی منامند کی ہے۔ اور خدا بندوں کے ساتھ مہر بان ہے'۔

این آئل کہتے ہیں۔ خبیب نے اپنی شہادت کے بیاشعار پڑھے۔ اشعار الّی اللّٰهِ اَشْکُو ْ غُوْبَیّنی سُکُوبَیّنی وَهَا اَرْْصَدَ الْاَحْزَابُ لِیْ عِنْدَ مَصْوَعِیْ (ترجمہ) میں خدا کی حضور میں اپنی غربت اور کربت کی شکایت کرتا ہوں۔ اور اس بندوبست کی جوافشکروں نے میرے قبل کے واسطے کیا۔

فَذَالْعَرْسِ صَبَّرَنِی عَلَی مَا یُرَادُبِی فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِی وَقَدْ یَاسَ مَطْمَعِی (رَجمه) بی عرش والے ہی نے مجھ کواس مصیبت پرصابر بنا دیا ہے۔ جس کا میرے ساتھ ارا دہ

کیا جاتا ہے۔ پس بیٹک میرے گوشت کے انہوں نے نکڑے کر دیئے میں اور مجھے کو ناامیدی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰذِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع (ترجمه) اور بیل مجھ کو خاص خدا کے مطاملہ میں نصیب ہوا ہے۔ اور اگر وہ جا ہے توجم کے یریشان جھے کے جوڑوں پر برکت عنایت کرے۔

وَقَدُ خَيَّرُونِي الْكُفُرَ وَالْمَوْتَ دُونَةً وَقَدْ هَمَلْتَ عَيْنَالِي مِنْ غَيْرِ مَجْزَع (ترجمه) كفارول نے مجھ كوكفريا موت كے قبول كرنے ميں اختيار ديا۔ اورميري آت تكھيں بغير مے مبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيَّتُ وَلَكِنْ حِذَارِي حُجْمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) جھ كومرنے كا كچمة زنبيں ہے بيتك ميں مرنے والا ہوں ليكن مجھ كوجہنم كى آتش شعله زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ الْبَالِي حِيْنَ الْقَتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ (ترجمه) پس جبکه بین اسلام کی حالت میں قبل کیا جاتا ہوں تو مجھ کو پچھ پر واہ نہیں ہے کہ سی پبلو پر راه خدایش میرا گرنا بو به

ابن آبخی کہتے ہیں۔قریش میں سے جن لوگوں نے خبیب بن عدی کے تل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکر مہ بن ابی جبل اورسعید بن عبدالله بن ابی قیس بن عبدو دا دراخنس بن شریق تقفی بنی زیره کا حلیف اورعبیده بن عکیم بن امیہ بن **حارثہ** بن الاوتس ملمی بنی امیہ بن عبد شمس کا حلیف اور امیہ بن الی عنتبہ اور خصری کے جیئے ۔ ابن استحق کہتے ہیں حسان بن ثابت ٹن ہونے ان صحابہ کا مرشیہ کہا ہے جواس واقعہ ہیں شہید ہوئے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَاكْرُمُوا وَٱلْيِبُوا رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَكُ وَآمِيْرُهُمْ

(ترجمه) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو يوم الرجيع كى جنگ ميں يكے بعد ديگرے شہيد ہوکر بزرگی اور ثو اب کو پہنچے۔مرجد جولشکر کے سر دار اور امیر تھے۔

وَابْنُ الْبُكْيْرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ وَابْنُ نِطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

#### وَآفَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

( ترجمہ ) اور ابن بکیر جو انتشر کے امام تھے اور ضیب ۔ اور شارق کے فرز نداور ابن وقی نہی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسطے کھی ہوئی تھی۔ والْعَاصِمُ الْمُقَادُولُ عِنْدَ رَجِیْعِهِمْ تَکَسُوبُ الْمُقَادِلُ اللّٰمَ الْمُقَادِلُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

اور عاصم جورجیع کے پاس شہید ہوئے۔ بلند مرتبول کو انہوں نے حاصل کیا اور بیہ بڑے حاصل کرنے والے تھے۔لوگوں کو انہوں نے اپنی پشت کے قریب ندآ نے دیا۔

### حَتَّى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِنَجِيبٌ

یہاں تک کہ خودانہوں نے تلوار سے جنگ کی بیشک میرزے جواں مرد تھے۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضور مُنْ اِنْتِیَامِ شوال کے باتی مہینہ اور ذک قعدہ اور ذکی الحجہ اور محرم مدینہ ہیں رہے۔ اور مشرکوں ہی نے اس حج کی کا پر دازی کی مجرحضور نے جنگ احد کے پورے چارم ہینہ کے بعدا ہے اصحاب کا لفتکر مقام ہیر معونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

# بيرمغونه كاداقعه

ابن ایحق کہتے ہیں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور بیرعض کیا کہ حضور اپنے اصحاب ہیں ہے چند لوگوں کو نجد کی طرف روانہ فرما کیں۔ تو مجھ کو امید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے فرمایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں کے کہنے اندیشہ ہے کہ وہاں کے کوئید کی طرف روانہ کر دیا۔ جن میں بیدلوگ بھی تھے منذر بن عمر واور حرث بن صمہ اور حرام بن ملحان بن نجار میں ہے اور عروہ بن اساء بن صلت کمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خز افی اور عامر بن فہیر محمد ملحان بن نجار میں ہے اور عروہ بن اساء بن صلت کمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خز افی اور عامر بن فہیر محونہ حضرت ابو بکر کا غلام اور ان کے علاوہ سب چالیس شخص تھے۔ مدینہ سے روانہ ہو کر جب بیا ہوگ مقام ہیر محونہ بر پہنچ بیہ مقام بن عامر اور بنی شلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ بلکہ بنی سلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ بلکہ بنی سلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ جب صحاب بہاں آ کر شھر ہے۔ حرام بن ملحی ن کو آنہیں نے اپنی بیجا۔ جب صحاب بہاں آ کر شھر ہے۔ حرام بن ملحی ن کو آنہیں نے اپنی بیجا۔ جس وقت بیعامر کے باس بینچ اس نے خط کو بھی نہ در یکھا۔ فور آاحرام بن ملحان کو شہید کردیا۔ اور پھر بنی عامر کیا سے تھا مرک بیا کر دیشن خدا عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حس وقت یہ عامر کے باس بینچ اس نے خط کو بی اس کے تھا میں انکار کیا اور کہنے گے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحاب ہے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بن عامر نے اس کے تھا میں انکار کیا اور کہنے گے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحاب کے قبر کو نہیں

توڑتے ہیں۔ وہ حضور مُنظِیَّزِ میں ان کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر ہن طفیل نے بی سلیم اور بی رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قبل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اُور صحابہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ محی تکواریں تھینچ کران پر جا پڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک کعب بن ذید کے۔ کہ ان ہیں ایک رئی جان باتی تھی۔ مقتولوں میں سے کھسک کھسک کریڈ کل آئے اور پھر بالکل تندرست ہوگئے۔ اور خندتی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے بیچھے عمر و بن امیہ ضمر می اور انصار میں سے ایک فیخص تھے۔ ابن ہشام کہتے بیں میخص منذ ربن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن حلاج تھے۔

ابن آتخل کہتے ہیں۔ان دونوں شخصوں کوصحابہ کے اس واقعہ کی ایک پرندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ان دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ لشکر کے سرول پر چکر کھار ہاہے اس کو دیکھ کرید دونوں کہنے گئے۔ کہ اس پرندہ کی ضرور کوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھریہ دونو ل شکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈویے ہوئے پڑے ہیں۔ادر گھوڑےان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری مخص نے عمرو بن امیہ ضمری ہے کہاا ہے تہاری کیارائے ہے۔عمرونے کہا میں پیخیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے باس چلیں۔اوراس واقعہ کی خبر کریں انصاری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ میں اس جگہ ہے واپس نہ جاؤں جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔اور ہماری خبراورلوگ حضور کے گوش گذار کر دیں گے۔ پھرانصاری نے دشمنوں کواس قدر قتل کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔اورعمر وبن امیہ کو دشمنوں نے گر فقار کرلیا۔ پھر جب دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مصر سے ہیں۔ تب انہوں نے ان کوچھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمر دین امیہ کی پیشانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر بوری کرنے کے خیال ہے ان کوآ زا د کر دیا۔ کیونکہ اس کی ماں کے ذمہ میں ایک غلام آ زا د کرنا تھا۔عمرو بن امیدیہاں سے روانہ ہوکر جب مقام قرقر ہ میں پہنچے۔وہاں بی عامر میں سے دو مخص اور بھی آ کرتھ ہرے۔ ا بن ہشام کہتے ہیں۔ میخض بن کلا ب میں سے تھے اور ابوعمر و مدنی کہتے ہیں۔ کہ بیددونو ل بن سلیم میں سے تتھاور بید دنول مخضعمر و بن امیہ کے یاس ایک درخت کے سابید میں سور ہے ۔عمر دبن امیہ نے ان دونو ل کونل کر دیا۔اورعمر وکو بیرحال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان سے صلح ہوئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔تو عمر و نے ان سے دریافت کیا تھا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بنی عامرے ہیں۔ پھر جب وہ سو کئے ق عمرو نے ان کولل کر دیا۔ پھر جب عمر و بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بیرسارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فر مایا تم نے ایسے لوگوں کوٹل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کو دینا پڑے گا۔ میں بہلے ہی ابو براء کے کہنے ہے اپنے صحابیوں کے بھیجنے پر راضی نہ تھا۔ جب ابو براء کوصحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر پہنچی ۔ان کو

بہت رنج ہوا۔اوریہ واقعہ ان پرنہایت شاق گذرا۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہوئے تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے جن کی نسبت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کو ویکھا۔ کہ جب وہ قل ہوا۔ تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔لوگوں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر جو عامر بن طفیل کے ستھ اس جنگ میں شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میر ہا اسلام لانے کی بیہ وجہ ہوئی۔ کہ میں نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے بچ میں نیزہ مارا۔ اور میرانیزہ اس کے سینہ ہے پار ہوگیا۔ اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ میں اپنے مطلب کو پہنچا۔ جبار کہتا ہے۔ میں اس کی اس بات کوئ کر جیران ہوا۔ کہ یہ کیا کہتا ہے کیا میں نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر میں نے لوگوں ہے اس کے اس قول کا مطلب پو چھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بیا تھا جواس کونصیب ہوئی۔ پھر رہیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر جملہ کیا۔ اور ایک نیزہ اس کو مارا۔ جو عامر کی ران میں لگا۔ اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بدابو براء کی کاروائی ہے۔ مارک میں مرک یا تو میراخون میر ہے بچھے نہ لگنا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو جیسی میری دائے ہوگی۔ اس کے موافق عمل کروں گا۔

#### ، بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سی ہجری میں واقع ہوا

ابن آئی کہتے ہیں کہ حضور مُنَافِیْ اہمیں دونوں مقولوں کے خون بہا کہ متعلق گفتگو کرنے کے واسطے بنی نفیر ہی تشریف لے گئے جن کو عرو بن امیضم کی نے قل کیا تھا۔ کیونکہ وہ مقول بنی عامر سے سے اور بنی عامر کے حلیف سے ۔ اس سبب سے حضور نے ان سے گفتگو کی۔ حضور نے اطلاع وے دی تھی۔ اور بن نفیر کے انہوں نے کہا اے محمد بہت بہتر ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بنی نفیر کے لوگوں نے پوشیدہ یہ مشورہ کیا کہ ایسا موقعہ فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ محمد کو زندہ چھوڑ و۔ اور ایک مخص عمر و بن چائل لوگوں نے پوشیدہ یہ مشورہ کیا کہ ایسا موقعہ فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ محمد کو زندہ چھوڑ و۔ اور ایک مخص عمر و بن چائل بن کو بن کو بن کو اس کے اور اس کے اس کام پر آ مادہ کیا۔ کہ جس دیوار کے نیچ حضور تشریف رکھتے تھے۔ وہ دوسری طرف سے اس کے اوپر چڑھ کر ایک بہت بڑا پھر حضور کے اوپر گرادے تا کہ حضور شہید ہوج کیں حضور کو جرائیل نے اس کا واقعہ کی خرک ۔ اور اس وقت حضور بغیر کی سے کہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی تواش کر نے گئے۔ پھر ایک شخص کو انہوں نے مدینہ کی طرف سے آت ہوئے دیکھ ۔ اور اس نے کہا کہ میں نے حضور کو مدینہ میں داخل ہوتے دیکھ ۔ اور اس نے کہا کہ میں نے حضور کو دینہ میں داخل ہوتے دیکھ اس کر دینہ میں جی آئے۔ پھر حضور نے ان سے بی نفیر کے اس کمرو

فریب کا حال بیان کیا۔ اور بی نفیرے جنگ وحرب کی تیاری کا تھم دیا اور مدینہ بیں ابن ام کمتوم کو حاکم مقرر کر کے حضور دوانہ ہوئے۔ اور ربی الا ول کے مہینہ بیں ان کا محاصرہ کیا۔ اور اس وقت شراب کی حرمت کا تھم ہوا۔ جب بیلوگ بی نفیر قلعہ بند ہوئے اور جھ شبانہ روز حضور کو ان کے محاصرہ بیں گذر گئے تب حضور نے تھم دیا۔ دیا۔ کہ ان کے باغات کا ب دئے جا کیں۔ اور کھیتوں بیں آگ لگا دی جائے۔ اس وقت بی نفیر نے غل مچایا کہ اے محمد منافظ کی جو۔ اور فسادی کو برا کہتے ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہتم ہمارے باغوں کو کٹواتے ہو۔ اور جلواتے ہو۔

بنی عوف بن نزرج میں ہے بعض منافقین نے جن میں عبداللہ بن الی بن سلول اور دو لیہ بن مالک بن الی تو قل اور داعس اور سوید وغیر ولوگ تھے۔ انہوں نے بنی نفیر کو کہلا بھیجا تھا۔ کداگر تم مسلمانوں ہے جنگ کرو گئی تھے۔ انہوں کے۔ اور اگرتم یہاں ہے اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلیں گے۔ چنا نچہ اس مجروسہ پر بنی نفیر کئی دن قلعہ بند رہے۔ آخر جب ان من فقوں نے ان کی پچھ مدد ند کی ۔ اور وہ لا چارہوئے۔ حضور ہے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کداگر آپ ہماری جان بخشی کریں۔ اور بیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم ہے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم لے جا نمیں تو ہم یہاں بخشی کریں۔ اور بیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم ہے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم لے جا نمیں تو ہم یہاں ہے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپنا کل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپنا کل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے کے۔ یہاں تک کہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر گئے۔ یہاں تک کہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر پھوڑ گئے۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر بھی اشراف یہلوگ تو ان میں سے ملک شام میں چلے گئے اور بعض نیبر میں جا ہے۔ جو خیبر میں گئے ان میں انراف یہلوگ تھے سلام بن ائی انتھی اور کنانہ بن رہے بین الی انتھیں اور تی بن اخطب۔

ابن آئی کے بیاتی میں بی نفیرا پنے مال اور اولا داور عورتوں کو لے کرروانہ ہوئے اور ان کی عورتیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی جاتی جاتی عورت ان میں عروہ بن دردعیس کی بیوی نہایت صاحب جمال عورت تھی جواپی نظیر زمانہ میں نہر کھتی تھی۔ اور بی نظیر ہاتی کل مال اپنا حضور کے واسطے چھوڑ گئے۔ اور یہ مال خاص حضور کا تھا جہاں حضور چاہتے۔ اس کو خرچ کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کوتھیم کی جنہوں نے پہلے بھرت کی تھی۔ انسار کواس میں سے حضور نے پہلے بین دیا سواا یک بہل بن صنیف اور ابود جانہ کے کہ جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دئتی بیان کی ۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحمت کیا۔ بی نظیر میں سے صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا میں بن عمیر بن کعب بن عمر و بن جباش نے اور دوسرے ابوسعد بن صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا میں بن عمیر بن کعب بن عمر و بن جباش نے اور دوسرے ابوسعد بن حب نے اور حضور نے ان کے مالوں یران کو برقر اررکھا۔

یا مین کی اولا دمیں ہے ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین سے کہا۔ کہتم نے نہیں دیکھا کہتمہارے

بھ کی عمر و بن حجاش نے میرے ساتھ کیا ارا دہ کیا تھا۔ یا بین نے ایک شخص کو پچھدے کرعمر و بن حجاش کو آل کرا دیا۔ بنی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالیٰ نے سور ہُ حشر نازل فر مائی ہے۔ اور اس میں حضور کو ان پر مسلط کرنے اور پھر حضور کے آن کے مالوں کو تقسیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانچفرماتاہے

﴿ هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهِلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اللَّهِ عَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرَجُوا وَظَنُوا النَهِمْ مَا نِعَتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللّهِ فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ يَخْرَجُوا وَظَنُوا النَهِمْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ فَى قَلُوبِهِمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْرِبُونَ بَيُوتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُوْمِنِيْنَ فَاعْتَبُرُواْ اِيَا أُولِي الْاَبْصَالِ فِي وَنِي اللّهُ فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَمُ اللّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَمْ وَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ وَقَلَا عَلَيْكُ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ فَيَعْلَى اللّهُ فَاتَعْلَمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَاكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَاكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَاكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَاكُولُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ وَلِي مُنْ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلِيْكُولُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنَاكِمُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُولُ وَلِي مُنْ

﴿ وَكُوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْبَحَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ ''اورا گرخداان كے واسطے جلا وطنی نه لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذاب کرتا اور آخرت میں ان کے واسطے آگ کاعذاب ہے''۔

﴿ مَا قَطَعْتُهُ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوْهَا قَانِهَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللّٰهِ وَلِيَهُ وَيَ الْغَاسِقِيْنَ ﴾ ''جو مجورتم نے قطع کی وہ خدا کے عظم سے کی۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا جھوڑاوہ بھی خدا کے عظم سے تاکہ فاستون کوؤلیل کرئے'۔

﴿ فَهَا ٱوْجَفْتُهُ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَالْكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

' ' 'پس نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑ ۔ے نہ اونٹ کیکن خداا پنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط قرما تا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے' ۔

﴿ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبِي وَالْهَتَامَلَى وَالْهَتَامَلُ وَالْهَتَامِلُ وَالْهَتَامِينِ وَالْهَالِ لِكُنْلَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْتِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ وَالْهَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكُنْلَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْتِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ لَ

#### فَخُنُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾

''جو پچھ دولت اور مال گاؤں والوں کا خدانے اپنے رسول کو دیا۔ پس وہ خدا درسول اور ان کے قرابت والوں اور مسکینوں اور مسافر ول کے واسطے ہے تا کہ وہ ، ل و دولت تمہار بے تو گروں کے ہاتھوں میں پھرنے والی نہ ہو۔ اور جو پچھ رسول تم کو دیں۔ اس کولو اور جو نہ دیں اس ہے بازرہو''۔

﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِنْحُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ الِي قَوْلِهِ وَ ذَلِكَ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں پھر بی نفیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پرتشریف لے گئے۔ گر میں اس کواسی جگہ بیان کروں گا جہاں ابن آتخق نے بیان کیا ہے۔

## غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن انحق کہتے ہیں حضور بی نفیر کے غزوہ سے فارغ ہوکر رئیج الآخراور پھے مہینہ جمادی الاول کا مدینہ ہیں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بنی محارب اور بنی تغلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے غطفان سے تصاور مدینہ ہیں ابوذرغفاری اور بقول بعض حضرت عثمان کو حاکم مقرر کیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ ہیں کفارول نے اپ نشانوں پر پچھ لکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہ ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروش ہوئے۔ قبیلہ غطفان کے لوگ شکر کثیر لے کر حضور کے مقابل آئے۔ اور ہرا یک لشکر دوسر سے خوف زدہ ہوا۔ چن نچہ حضور نے نماز خوف پڑ ہائی۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلوۃ الخوف پڑھائی۔ اور پھر لشکر کو لے کر واپس ہوئے اور یہ نماز اس صورت سے ہوئی۔ کہ نصف آ دمی حضور کے ساتھ نماز ہیں شریک ہوئے اور نصف دشمن کے صف بست کھڑے دہے جب حضور ایک رکعت پڑھ تھے یہ ہوگ جوضور کے ساتھ نماز ہیں شریک ہوئے اور نصف دشمن کے مقابل چنے گئے۔ اور ان لوگوں نے جوحضور کے ساتھ بہلی رکعت پڑھ گئے نے واپس آ کرا پی دوسری رکعت پوری کر لی یعنی دونوں مصوں نے شکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ بڑھی اور ایک ایک رکعت علیمہ و بڑھی تفصیل اس کی کتب فقہ ہیں موجود ہے۔

بن محارب میں ہے ایک شخص غورث نام نے اپنی قوم ہے کہا کہ اگرتم کہو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہا اس سے بہتر کیا ہے گر تو یہ کام کیوں کر کر سکے گا۔ اس نے کہا ویکھو میں ج تا ہوں اور پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا۔حضوراس وقت بیٹے ہوئے تھے۔ اور آلوار آپ کے آگے رکھی تھی نورٹ نے کہاا ہے محمد میں ذرا آپ کی تلوار دیکھ لوں آپ نے فرمایا ویکھ لے راوی کہتا ہے حضور کی تلوار پر چا ندی کا کام ہور ہا تھا۔ خورث نے اس کواٹھا لیا۔ اور میان سے نکال کر ہلانے لگا۔ اور کہاا ہے محمد ٹائٹیڈ آتم جھے نے ڈرتے نہیں ہو۔میرے ہاتھ میں شمشیر بر ہنہ ہے۔حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تھے سے پھونیس ڈرتا۔ اس کے بعد خورث نے تکوار کومیان میں کر کے حضور کے آگے رکھ دیا اللہ تھ گئی نے اس کے متعلق میر آیت نازل فرمائی:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَيَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُ الْمُومِنُونَ ﴾ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُواللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُومِنُونَ ﴾

''لینی اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا دکر و \_ جبکه ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا ۔ پس خدا نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خدا سے تقویٰ کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا بی پر بھروسہ کریں''۔

بغض لوگ کہتے ہیں ہے آیت بی نضیر کے موقعہ پر نازل ہو کی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے تل کرنے کے واسطے مرکباتھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سبب سے میں سارے لشکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے جھے سے فرمایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ فہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ فہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ فہیں چاتا ہے۔ میں نے ایک لکڑی مجھے کود سے یا کسی ورخت میں سے تو ڈرا ایک لکڑی مجھے کود سے یا کسی درخت میں سے تو ڈرا ۔ میں نے ایک لکڑی لا کرحضور کودی۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پر سوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھر حضور نے و واکٹری تین چار دفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سائڈ نیول ہے آ گے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور ہے با تیں کرتا ہوا روانہ ہوا۔ حضور نے بھے ہے فر مایا ای جابر بیداونٹ ہمارے ہاتھ فر وخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یول نہیں فروخت کرو۔ ہیں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر ما کیں کہ کیا دیں گے۔ فر مایا جس ایک درہم کو لیتا ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی تیمت ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول میں داختی ہوں۔ ہیں نے عرض کیا بیاس تو بیدا دنٹ آ پ کا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر جضور راضی ہیں۔ فر مایا ہاں ہیں راضی ہوں۔ ہیں نے عرض کیا بس تو بیدا دنٹ آ پ کا ہو چکا

حضور نے فر مایا ہاں میں نے لے لیا۔ پھر حضور نے مجھ سے فر مایا کہ اے جابرتم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا ہاں میں اللہ منظر اللہ کا اللہ کا عورت سے یا ثیبہ سے۔ میں نے عرض کیا ثیبہ سے ۔ فر مایا ہو کرہ سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے خوش ہوتی ۔ اورتم اس سے خوش ہوتے ۔ میں نے عرض کیایا رسول امتد میر سے والدا حد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ میں نے بید خیال کیا۔ کہ ایس عورت سے شادی کروں جوان کے کاروبارکوسنجال سکے حضور نے فر مایا تم نے اچھا کیا انشاء اللہ برکت ہوگی۔

اوراے جابرا گرہم کی ٹیلہ پر پنچے۔ تو اوٹوں کے ذرخ کئے جانے کا تھم دیں گے۔ اور آخ کا ون وہیں گراریں گے۔ اے جابر تہماری ہوں اپنے نمارت کوصاف کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمارتی کہاں ہیں۔ فرمایا عنقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضبوطی ہے ٹل کرنا چاہے۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پنچے حضور نے تھم دیا اور اونٹ ذرخ ہوئے اور دن مجر ہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضورا پنے گھر میں تشریف لے گئے ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں صبح کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اور فرٹ کو مجد کے دروازہ پر باندھ کر آپ مبحد کے اندر حضور کے پاس گیا اور ہیٹھ گیا۔ حضور مبحد کے باہر تشریف لائے اور دریافت کیا۔ بیاونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور بیاونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر کہتا ہیں میں بلایا گیا۔ حضور نے جھے سے فرمایا اے میرے بھائی کے جٹے اپنے اونٹ کو سے جاوگوں نے عرض کیا دو ہے دو۔ چن نچے بلال نے بین محکور کے جاپر کرایک اوقیہ دے دو۔ چن نچے بلال نے بھی کو ایک اوقیہ دے بھر نیا دہ دیا۔ جابر کہتے ہیں ہی وہ مال میرے پاس برونز برنوز برنو متنار ہا یہاں تک کہ بیح تم کی جنگ ہوئی۔

جبار کہتے ہیں جب ہم غزوہ ذات الرقاع ہے واپس ہوئے۔ تو ایک شخص کسی شرک کی عورت پر واقع ہوا تھا۔ اور اس کا خاوند موجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے شم کھائی کہ جب تک ہیں اصحاب محمد کا خون نہ ہمالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر سے خص حضور کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروکش ہوئے اور فر ما یا کون مخص آئے کی رات ہم رک پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سر اور عبد دبن بشر نے کہ یا رسول القد ہم حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مباجر اور ایک انصاری شے حضور نے ان سے فر ما یا تم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کریں گے۔ ان میں ایک مباجر اور ایک انصاری نے مبہ جری سے کہا تم اول شب جا کو دہانے پرج کررات کور ہو۔ چنا نچے ہے دونوں اس جگہ چلے گئے اور انصاری نے مبہ جری سے کہا تم اول شب جا کو انصاری نے نم زیر حفی شروع کی ہیں آخر رات رجا گول گا۔ تم اول رات جاگ لو۔ پس مبہ جری سور ہے۔ اور انصاری نے نم زیر حفی شروع کی ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آ یا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے د کھے انصاری نے نم زیر حفی شروع کی ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آ یا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے د کھے

لے باکرہ دہ عورت ہے جس کی شاہ ی نہیں ہوئی اور نتیبہ وہ ہے جس کی شاوی ہو چکی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ پہ کشکر کا پاسبان ہے۔ پس انصاری کو ایک تیر مارا۔ انصاری نے تیر کواپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا۔ اور نمی زکوموقو ف نہ کی۔ اس نے دیا۔ اور نمی زکوموقو ف نہ کی۔ اس نے تیر اور مارا انصاری نے جب بھی نماز موقو ف نہ کی۔ اس نے تیر اوتیر مارا۔ تیر مارا۔ تیر مارا۔ تیب انصاری نے رکوع وسجدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا۔ اور اپنے ساتھی مہا جری کو جگایا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھا گئیا۔ اور مہا جری نے انصاری نے بدن پرخون و کھے کر کہا۔ کہ تم نے جھے کو اس نہ دونوں کو دیکھا تو بھا گئیا۔ اور مہا جری نے انصاری نے کہا ہیں اس وقت ایس سورت نماز میں پڑھر ہا تھا۔ جس کا موقوف کرنا میں پہنے سے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا ہیں اس وقت ایس سورت نماز میں پڑھر ہا تھا۔ جس کا موقوف کرنا میں نے پہندنہ کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ میں جمادی الاُول کا باقی مہینہ اور جمادی الآخر ' ادر جب کے آخر تک رہے پھر سکہ ہجری میں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کا ارادہ کیا۔



حضور صحابہ کالشکر لے کر بدر میں جا پہنچے اور مدینہ ہیں عبدالقد بن عبدالغد بن ابی بن سلول انصاری کو حاکم مقر رکیا۔ ابن انحق کہتے ہیں بدر میں حضور نے آٹھ روز ابوسفیان کا انظار کیا اور ابوسفیان اٹل مکہ کو لے کر جب مقام ظہران یا عفان میں پہنچا۔ تو اس کی رائے واپس مکہ چلے جانے کی ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا کہا ہے آتھ کہا رہ ہوئی تھا ہوئی کہا ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا خوب ہیخ ۔ اور یہ ہوئی کا ہے۔ اس واسطے میر کی ہونا چا ہے جس میں تم جانوروں کواپنے چرا بھی سکواور دور دورہ بھی خوب ہیخ ۔ اور یہ ہوئی کا ہے۔ اس واسطے میر کی ہونا ہے ہے۔ کہتم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچے تمام اٹل مکہ واپس ہو گئے اور اس کشکر کا نام ابل مکہ نے جیش سویق رکھا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس سفر میں ستو بہت ہے تھے۔ حضور بدر میں تھر ہے ہوئے ابوسفان کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ تھی بن عمر وضم کی کا حضور کے پاس گذر ہوا۔ اور یہ و محضور ہے بیا سے خود وہ وہ دان میں حضور نے بی ضمر و کی یا بت عہد لیا تھا۔ اور اس نے کہا اے محمد کی ایک کہ جیسا پہھ خدا کو منظور ہوگا اے جمد تا گئے ہو اس سے محمد کی اگر میر افی چا ہتا ہو وہ ہم تیری صلح کو تجھے واپس کر کے تھے ہے جنگ کرنے کو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جیسا پہھ خدا کو منظور ہوگا وہ ہمارے تنہیں در میں تاری میں فیصلہ کردے گئے کہا اے محمد کیا تھی کی جو میں اگر میں کہ کو تم سے بنگ کرنے کہا اے محمد کیا تھی خدا کی ہم کوتم سے بنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئے ہوئے ہیں کا تنظار کرے مدید میں واپس تھر نفیف لے آئے۔

### غزوهٔ دومة الجندل كابيان

 اور پھر بغیر کی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باتی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔

### غزوهٔ خندق کابیان

ابن اتحق کہتے ہیں خندق کا غزوہ شوال مصدھیں در پیش ہوا۔اور ابتداء اس کی اس طرح ہے کہ يبود يول كا ايك گروه جس ميس سلام بن الي الحقيق النضري اور حي بن اخطب نضري اور كنانه بن ربيع بن الي الحقیق نضری اور ہوز ہ بن قیس وائلی اور ابو تمار واثلی وغیر ہ لوگ بنی نضیر میں سے اور بنی وائل میں سے تھے۔ بیہ لوگ مکہ میں قریش کے پاس پہنچے۔اوران کوحضور کی جنگ برآ مادہ کیا۔اور کہا ہم تمہار بےساتھ ہیں۔تم محمر کی تیجا ہے جنگ کروہم بالکل بیخ و بنیا دان کی اکھیڑ کر پھینک دیں گے۔قریش نے ان سے کہاا ہے گروہ یہودتم قدیم اہل کتاب ہو۔اورتمہارے پاس علم ہے۔تم یہ بتلاؤ کہ ہمارا غد ہب درست اور سیجے ہے یا محمرسکی تینی کا۔ یمبود یوں نے کہا تمہارا ندہب بہت سیا ہے۔ اورتم بہنست محرمنا ﷺ کے حق پر ہو۔اس بات کوس کر قریش بہت خوش ہوئے اورالله تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حالت میں بیآیت تازل قرمائی:

> ﴿ آلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ ے آخرتک اس کامفصل بیان او پر گذر چکا ہے۔

قریش فوراً حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے ۔ اور یہ یمبودی مکہ ہے ہوکر قبائل غطفان کے پاس بنیجے۔ان کوبھی حضور کی جنگ برآ مادہ کیا۔اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔غطفان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ۔ ابن آخق کہتے ہیں۔ اس کشکر میں قریش کا سروار ابوسفیان بن حرب تھا۔ اور غطفان میں بی فزاره کا سردارعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر تفا۔اور بنی مره کا سردارحرث بنعوف بن ابی حارثه مری تھااور ینی انتجع کا سر دارمسعر بن حیلیه بن نویره بن طریف بن حمیه بن عبدالله بن ملال بن خلاوه بن انتجع بن ریث بن غطفان تھا۔

جب حضور نے بیز خبرسیٰ تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا حکم دیا۔ اورمسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر ہے حضور بھی خود اس کے کھود نے میں مصروف ہوئے۔اورمسلمان نہایت مستعدی ہے اس کام کوکرتے تھے اور منافقوں کا بہ قاعدہ تھا کے حضور کی غفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے تنے۔اورمسلمانوں کا بیرقاعد ہ تھ ۔ کہ جب کسی کو بخت ضرورت ہوتی ہے۔جس کے بغیراس کو حیار ہ نہ ہوتا۔ تب وہ حضورے اجازت لے کراینے کام کو جاتا۔

الله تعالىٰ نے ان مومنوں كى شان ميں بدآيت نازل فر ما كى:

﴿ إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُو بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةٌ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةٌ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَنْهُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُونَ لِبَعْضِ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَنُورٌ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَنُورٌ وَحِيمٌ ﴾

''بینگ مومن وہی لوگ ہیں جو خدا ورسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ کی امر جامع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیرا جازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی خدا ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کسی ضرورت کے واسطے اجازت لیس ان ہیں سے جس کو چاہوا جازت دو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت مانگو۔ بینگ خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔

اورمنا فقول کی حالت میں بیآیت نازل ہوئی جو چیکے چیکے کھیک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِغُونَ عَنْ آمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ الِيمْ الْلَا لِمَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيُبَنِّنَهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوابیانہ کروجیے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ بیٹک خداان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں چیکے چیکے کھسک جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے تھم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرنا چاہئے۔ کہ ان کوفتنہ یا درونا ک عذاب نہ پہنچے۔ خبر دار بیشک خدا ہی کے واسطے ہے جو پچھ آسان وزمین میں ہے بیشک جانتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جواعمال انہوں نے کے ہیں۔ ان سے ان کوفتر دار کردے گا۔ اور اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے'۔

ابن اتحق کہتے ہیں خندق کے کھود نے ہیں حضور سے متعدد مجزات فلہ ہر ہوئے۔ جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقد لیق زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان مجزات کو پچشم خود و یکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہایت سخت زمین نگلی۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یا رسول اللہ اس میں کدال (بہاوڑہ) پچھ کا رگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنا لعاب وہن ڈال دیا۔ اور پھراس پانی کو اس سخت جگہ چھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تھے۔ کہتم ہے اس ذات یاکی جس نے حق کے ساتھ

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے ووز مین ایسی نرم ہوگئی جیسے رہت اور بہت جلداس کواٹی کر پھینک دیا۔
نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے میں تھوڑی کی تھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی بیاب اور ماموں کو دے آ ڈ۔ اور کہنا کہ بیٹیہاراضیج کا کھانا ہے بیلا کی کہتی ہیں۔ میں ان مجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو میں ڈھونڈ رہی تھی حضور نے فر میا۔ اس میری ماں نے میرے نے فر میا۔ اس کیا چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بی مجوریں میری ماں نے میرے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے واسطے بیسی میں حضور مؤر تی گئے نے فر مایا لا جھے کو دے میں نے وہ مجبوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان مجبوروں کوایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے اور وہ مجبوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان مجبوریں ذیا دہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جی ہوگئے ہیں تو مجبوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے ان الے جی ہوگئے ہیں تو مجبوریں کیا تارہ کر بی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خند آ کے کھود نے ہی مھروف تنے اور میرے پاس ایک چھوٹی کی بکری تھی۔ ہیں نے خیال کیا کہ اگر اس بکری کوذئ کر کے ہیں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر ہیں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر ہیں جس قد رجوہوں ان کوپیں لو۔ اور بکری کا گوشت پکالو ہیں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ بہی قاعدہ تھا کہ دن بھر خند آن کھودتے تنے اور شام کو گھر چلے آتے تنے۔ ہیں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہیں نے ایک بکری ذئے کرکے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میرے گھر تشریف لے چلیں جابر کہتے ہیں۔ بیس میں بیر چاہتا تھ کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ گر حضور نے میری یہ بات سنتے ہی ایک شخص کو بیس بیر چاہتا تھ کہ حضور تنہا میر سے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ مرحضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ ہیں ہیں نے اس بات کوئ کر کہا انا للہ وانا الیہ راجھوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ ہیں میں نے اس بات کوئ کر کہا انا للہ وانا الیہ راجھوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لوگوں نے تھے بہاں تک کہ تمام اہل خند تن کھا کر فارغ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں میں خندق کے کھود نے میں مصروف تھا۔ کہ ایک عظیم الشان پھرنگل آیا۔ ہر چند میں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہوئی۔ حضور نے میری اس شدت کود کیے کر کدال میر سے ہاتھ سے لے لی۔ اور اس پھر پرلگائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کدال میں سے ایک چیک نگلی۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ کدال ماری جب بھی وہ چک پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں۔ یہ چمک کیسی دکھائی دیتی ہے حضور نے فرمایا کیاتم نے بھی دیکھی ہے میں نے عرض کیا ہال فرمایا پہلی مرتبہ جو چمک ظاہر ہوئی خدا وند تعالیٰ نے یمن کو مجھ پر فتح کیا۔ اور دوسری بارملک شام اورمغرب کو فتح کیا۔اور تیسری بارمشر ق کو فتح کیا۔

ابن آخل کہتے ہیں جب یہ مما لک حضرت عمراورعثان کے زمانہ میں فتح ہوئے۔توابو ہریرہ مجاہدین سے کہا کرتے تھے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہدین کوفتح کرو متم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ حک قداوند تعالی نے اپنے ابو ہریرہ کی جان ہے جس قدر ملک تی مت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالی نے اپنے رسول حضرت محد منافظ کا منایت فرمادی ہیں۔

ابن آئل کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار نشکر لے کر مقام مجتبع الاسیال ہیں آ پہنچ۔ بید مقام زمین رومہ ہیں جرف اور زغالہ کے درمیان واقع ہے۔ اور قریش کے اس کشکر میں بی کنا نہ اور اہل تہا مہ دغیر ومختلف قبائل کے لوگ تھے۔

اور قبیلۂ غطفان بھی اہل نجد کواپنے ساتھ لے کراحد کی ایک جانب مقام ذنب تھی ہیں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین بڑار مسلمانوں کالشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خند ق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خند ق دونوں لشکروں کے درمیان ہیں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ ہیں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے تھم دیا تھا۔ کہ بال بچے اور عور تیں گھاٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے وشمن خدا تی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بی قریظہ کے سر دار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہداور صلح کر کی تھی۔ جی بن اخطب جواس کے پاس آیا اس نے اپ قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے اپ قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے نہ دیا۔ جی بن اخطب نے غل کھائی۔ کہا سے تھے کو بیس اپنے مکان بیس بیا تا نہیں چا ہتا۔ اور دوسر ب میرا محمد کا تیز اور دوسر سے میرا محمد کا توراہ کھول و ہے۔ کعب نے کہا تھ کو خرابی ہوؤ را دروازہ کھول۔ کعب نے کہا ہر گز نہیں کھولوں گاغرضیکہ جب کھی بن اخطب نے کہا ہم کو خرابی ہوؤ را دروازہ کھول۔ کعب نے کہا ہم گز نہیں کھولوں گاغرضیکہ جب کے بن اخطب نے بہت اصرار کیا تب کعب نے دروازہ کھول کراس کو بلا یا۔ اس نے کہا اے کعب بیس تیر سے پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سر داروں اور رئیسوں کے میر ساتھ بیس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سر داروں اور رئیسوں کے میر ساتھ جس اور تمام غطفان کے قبائل میر سے امداد کو آئی جیں چنانچہ یہ سب احد کے پاس ذنہ تھی بیس خس میں جس سے جبد اور اقر ار کر لیا ہے۔ کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے جس دور تیں۔ دور تیں۔ کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کداے تی بن اخطب تو دنیا تھر کی ذلت وخواری لے کرمیرے پاس آیا ہے۔اے تی بن اخطب تجھ کوخرا بی ہو۔ مجھے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہا بت باو فا اور عہد کا پورا اور سجایا یا یہ ہے۔الغرض حی بن اخطب کعب کو بہکا تار ہا یہاں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے **لوگ محمر مناه بیلی سے مغلوب ہوکر بھا گے تو تنہا رے قلعہ میں آ کر پنا ہ گزین ہو جا نمیں ۔کعب نے اس بات کو منظور** تحریحی بن اخطب ہے اس بات پرعبد کرلیا۔اورحضور کے عہد کوتو ڑ ڈ الا۔ جب پینجرمسلمانوں کو پینجی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے تی بن اخطب ہے نیا عہد با ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جواوس کے سر دار تنے اور سعد بن عبادہ کو جو بن ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے خزرج کے سر دار تنے اور عبدالقد بن روا حدا ورخوات بن جبیر کوکعب کے یاس بنی قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بیلوگ اس خبر کی تصدیق معلوم کریں اور ان ہے حضور نے فرما دیا۔ کدا گریہ خبر سج ہوتب تم اس کواش رہ کے ساتھ مجھ سے بیان کرنا اورا گرجھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دیتا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریا کی جوئنتھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عبدتو ڈو یا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہتونے رسول خدا کا عبد کس سبب سے لو ژا۔کعب نے کہا میں نہیں جا نتارسول خدا کون ہے اور محمد سے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عباد ہ ہے بنی قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعد نے کہاتم ہے بدکل می کرنے کی ہم کو پچھضر ورت نہیں ہے پھر سعداوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اس واقعہ کوعرض کیا۔حضور نے فر مایا اے مسلمانوں خدا بہت بِرُاہِ بِمَ خُولُ ہُو جاؤ۔

اس وفت مسلمان نہایت نازک حالت ہیں تھے چاروں طرف ہے مشرکوں اور کا فروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے ظاہر کررہے تھے چنا نچے معتب بن قشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ محرط کا ٹھیا ہے کہتے ہیں کہتم قیصراور کسری کے خزانے اپنے تصرف میں لاؤ کے ۔اوراب ہماری سے حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن تیعنی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین اسی تئم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا۔ داوی کہتا تھا۔ داوی کہتا ہے۔ مسلمان اور مشرکین اسی صورت سے پچھا و پر ہیں راتیں پڑے دہے سے سواتیراندازی کے اور جنگ مہیں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کررکھا تھا۔

حضور نے فر مایا چھاتم کوا فتیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کر مٹادیا اور کہا جو پجھان ہے ہو سکے وہ ہمارا کرلیس ای طرح جب بہت روز گذر گئے۔ کہ مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے سے اوز بجز تیراندازی کے جنگ نہ ہموتی تھی۔ قریش جس سے چندسوا رجنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ ان معاہدوں جس قریش کے مشہورلوگ یہ ہتے عمرو بن عبدود بن ابی نیس بنی عامر بن لؤی جس سے اور عکرمہ بن ابی جہل اور ہمیر ہبن ابی و جہب اور ضرار بن خطاب شاعر وغیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنانہ کے پاس آئے۔ اور کہنے گئے۔ اے بنی کنانہ جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شرسوار اور مردمیدان ہے۔ اور کہنے یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب خندق پر چنچے تو اس کو دیکھ کر جیران ہوئے۔ اور ایک ہے و مسلمے نیا مکر دیکھا ہے عرب جس کوئی نہیں جا نتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فارس نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے ہیں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔اورمہا جرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں۔حضور نے جو یہ قصد سنا فر مایا سلمان ہمارے الی بیت میں سے ہے۔ قریش کے بیسوار خندق کے کنارے کن رہے پھرتے ہوئے ایک جگد آئے جہال خندق جگ لین اور این جوڈی نبھی ۔ اور اس جگہ خندق سے انہوں نے پار ہونا چاہا۔ حضرت علی بن ابی طالب چند مسلمانوں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے قریشیوں میں ایک شخص عمرو بن عبدو دنام تھا۔ بدر کی جنگ میں یہ شخص بہت ذخی ہوگیا تھا۔ اور احد میں مشرکوں کے ساتھ نہ آ یا تھا اب آ یا ہے اور مسلمانوں سے کہدر ہا ہے۔ کہ میں میں کون آ تا ہے ۔ حضرت علی اس کے مق بل گئے۔ اور اس سے کہ اے عمرو کیا تو نے خدا سے عہد نہیں کی تھا کہ جو محف قریش میں ہے تھے کو دوخصلتوں میں سے انچی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصدت کو قبول کی تھا کہ جو محف قریش میں ہے تھے کو دوخصلتوں میں سے انچی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصدت کو قبول کر سے گھرو نے کہا ہاں میں نے عہد کیا تھا حضرت علی نے فرمایا ہیں میں جھے کو خدا ورسول اور اسمام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا کیوں اے میرے بھینے میں تجھ کو قبل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھی ارت ہوں کی کو خوبی کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا کیوں اے میرے بھینے میں تجھ کو قبل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھی مارا ہوں کہ کو خوبی کا نے کر ہلاک کیا۔ پھر حضرت علی پر تھوار میری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھی مارا کے حصرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھی مارا کے حصرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھی مارا کے حصرت نے اس کو ارب بر تو خدرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھی مارا کے حصرت نے اس کو ارب ہر مورس ہر ویکنے کیا۔ کو خوبیا نیز و بھی پھینک گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں بیٹھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصوون۔کہتا تھا تا کہ اپنااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنگ میں حضرت ام المومنین عائشہ ہی ہوئی بنی حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور منتحکم تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آ پ کے ساتھ اس قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے پردہ کا تھم نہ ہوا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے ینچے سے سعد بن معا ذگذرے اور میں نے ان کی زرہ کو دیکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس میں سے سعد کی کلائیاں با ہرنگل ہوئی تھیں عائشہ فر ، تی ہیں۔
میں نے سعد کی مال سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور میں نے بیاس خیال سے کہا کہ کہیں سعد کو تیر ندلگ جائے چنانچہ ایب ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکحل رگ میں ایک تیر آکر لگا۔ اور یہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بن عامر کے ایک شخص نے مارا تھا اور مارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیر نوش کر۔ اور میں ابن عرقہ ہوں۔ سعد نے کہا۔ خدا تیر سے منہ کو دوز خ میں ڈ الے۔ پھر خدا سے دعا کی۔ کہا۔ خدا آگر ابھی قریش کی جنگ باقی سے نیادہ ورث کی جنگ باقی سے کہا۔ کہ میر ایم تیر نوش کی جنگ باقی سے تیو جھے کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے سے تو جھے کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کوتکلیفیں پہنچائی ہیں۔اوران کوان کے گھرے نکالا ہے۔اورا ٹرنونے قریش کی جنگ کا خاتمہ کردیا ہے۔تو مجھ کواس وقت تک زندہ رکھ کر میں اپنی آئکھ ہے بنی قریظہ کی ہلا کت دیکھ نوں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواس مہ جھی بنی مخزوم کے صیف نے تیرہ ورا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں خفاجہ بن عظم بن حبان نے تیر مارا تھا۔ اور اس جنگ میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوچھی حسان بن ٹابت بھی ای قدیم میں تشریف رکھی تھیں۔ اور حسان بن ٹابت بھی ای قدیم میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ حضرت صفیہ فر ماتی ہیں۔ میں نے ایک یبودی کو دیکھا کہ جہ رے قلعہ کے گرد پھر رہا ہے۔ اور حضور اس وقت مع مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل ہیں اگر ادھر سے کوئی دشمن آگیا۔ تو سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ سے یبودی ہی رے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ اور کل دیکھ رہا ہے یہ یبود یوں کا مخرمعلوم ہوتا ہے۔ تم اس کو جا کرتن کر دوحسان نے کہ اسے صفیہ تم جانتی ہو۔ کہ میں تو اس کا می کا آدمی نہیں ہوں صفیہ بھی ہوں ہوتا ہے۔ تم اس کو جا کرتنی کر دو اس نے کہ اس میں اس کو تا کر تابعہ ہوں ہوتا ہے۔ جم اس کو جا کرتنی کو میں نے نے مواب سنا اور بھی کہ ان میں ہمت نہیں ہے۔ میں خودا کی گئر حسان سے آگر کہ اور اس کے کپڑ صان سے آگر کہ کہ اے حسان میں اس کو تل کر دیا چھر حسان سے آگر کہ کہ کہ اس میں اس کو تل کرائی ہوں۔ تم جا کر اس کے کپڑ سے اور ہتھیار لے آدہ میں ہوں کے گئروں کی پچھو کو اس سے کپڑ وں کی پچھو کو اس سے کپڑ وں کی پچھو کو اس سے کپڑ وں کی پچھو طرورت نہیں ہے۔

ابن ایخ کہتے ہیں جبکہ مسلمان اس شدت اور تنگی ہیں ہتھے۔ کہ چاروں طرف ہے دشنوں نے ان کو گھیرر کھاتھا۔ نیم بن مسعود بن عربن انیف بن نقلہ بن قنقد بن ہلال بن خلاوہ بن الجمع بن مسعود بن عربن انیف بن نقلہ بن قنقد بن ہلال بن خلاوہ بن الجمع بن مسعود بن عربی اور عرض کیا یا رسول القد ہیں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرکی قوم کو میر ہے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر ما یا تم اکیے آ دمی ہوتم ہے جو پچھ مسلمانوں کی خبر نوبی ہوسکے کرو۔ اور چونکہ لا انی حکر ہے اہذا ایس ترکیب کرو۔ جس ہے دشمنوں میں پھوٹ پڑ جائے ۔ نعیم نے عرض کیا بہت بہتر ہو اور چونکہ لا انی حکر ہے لیاں ہے بی قریظہ ہے ان کے بڑے دوست تھے بی قریظہ ہے انہوں نے کہا۔ کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہرا اکبیا دوست ہوں۔ بی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے چوانہوں کیا۔ انہوں نے کہا جو گھی ہمانہ کی جانتے ہو کہ میں تمہرا کہا دوست ہوں۔ بی قریظہ نے کہا جیشک تم ہمارے بڑے ہو گئی گیا۔ ورست ہو۔ نعیم نے کہا قریش اور غطف ن کے کہنے ہے جو تم نے گھر تھی کہا کہ ورک و چلے جا کیں گیا۔ پر میں گھر دل کو چلے جا کیں گیا۔ کہ جو گھی تم بہول کہ تم قریش اور غطف ن سے چند آ دمی لیکن ہوں کہتم قریش اور غطف ن سے چند آ دمی لیکن بی اس دکت تم کیں بیاں مقیدر کھو۔ تا کہا گرمجہ تم پر جملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہر رکھو۔ تا کہا گرمجہ تم پر جملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہر رکھو۔ تا کہا گرمجہ تم پر جملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہر رکھو۔ تا کہا گرمجہ تم پر جملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہر رکھو۔ تا کہا گرمجہ تم پر جملہ کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہر کری مدد کو آ جا کیں بی

قریظہ نے کہاا سے قیم واقعی یہ بہت اچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایب ہی کریں گے اور بغیراس کے ہرگز قریش کا ساتھ نہ دیں گے۔

پھرٹیم قریش کے پاس ہے ہو کر غطفان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے غطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔ اور سب سے زیادہ مجھ کو بیارے ہو۔ مجھ کو یقین ہے کہ تم مجھ کو جھوٹا نہ جانو کے غطفان نے کہا بیٹک تم سی کہتے ہو۔ ہم تم کو سیا ہی جانے ہیں۔ نعیم نے کہا میں تم سے ایک راز کہتا ہوں۔ اگر تم کس سے ظاہر نہ کرو۔ اور می جو بچھ قریش ہے کہا تھا وہ غطفان ہے بھی کہا۔

راوی کہتا ہے ہفتہ کی رات شدھ میں ابوسفیان بن حرب اور غطفان کے سرداروں نے بنی قریظ کے پاس عکر مد بن ابی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ کل محمد پر جملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم یہاں پڑے پڑے تخت پر بیٹان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں مہیں لڑ سکتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رئین ندر کھو گے تمہارے ساتھ ہوکر ہر گزمیر نگا گئے ہیں۔ نہ کریں گے کیونکہ ہم کو یہ خوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گئے تو محر ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے یاس ہوں گئے تو ہم کو ایش ہوگا۔ کہ ضرور تم ہماری مدوکو آ جو گئے۔

بن قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا۔ کہ واقعی نعیم بن مسعود تج کہنا تھا۔ ہم ہے خدا کی ہم ہرگز ان کواپنے آ دمی نددیں گے۔ اور بن قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کوئیس سنتے۔ اگر تم کو ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم رہے ساتھ نگل کر جنگ کرو۔ بن قریظہ نے کہا جب تک تم اپنے آ دمی ہمارے پاس رہن ندر کھو گے ہم ہرگز محمر شائن تیل سے جنگ ندکریں گے قریش نے آ دمیوں کے دینے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداوندتعالیٰ نے ان کے آپس میں پھوٹ ڈ ال دی۔

راوی کہتا ہےاورخدا کی طرف ہے ان مشرکین پریہ قبر نازل ہوا۔ کہاں سردی کے موسم میں ایسی سخت آندھی چلی۔ کہتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔ اور کھانے پینے کا سارا سامان ان کاخراب ہوگیا اور مارے سردی کے بریشان ہو گئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور مُنالِیَّتِیْم کومشر کمین کی اس خرا نی کی خبر پینچی ۔ آپ نے حذیفہ بن بمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ دکھے آئیں کہ رات کوان کی کیا حالت گذری۔

ابن ائتی کہتے ہیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا ہیں آپ کس طرح کام کرتے سے حذیفہ نے کہا ہم بڑی محنت کرتے سے اس شخص نے کہا اے حذیفہ اگر ہم لوگ حضور کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو بھی زمین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے ۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں خندق کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو ہم کو خندق کی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو ہم کو مشرکیین کی خبر لا دے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ کہاس شخص کو جنت میں میر ارفیق کرے حذیفہ کہتے ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ سب حضور نے بھے کوطلب کیا۔ میں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے جمحہ کو مایا کہا کہا ہوا۔ حضور نے جمحہ کو مایا کہا کہا ہوا۔ حضور نے جمحہ کو مایا کہا کہا ہوا۔ سید سے ہمار سے بھار سے بھی نہ آتا۔

اور صدیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریشان کررکھا ہے نہ آگ جلتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھرای وفت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا اے قریش متم ہے خدا کی۔تم ایس جگہ میں آ کرتھبر ہے ہوکہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ کئیں۔

اور بنوقر بظد نے ہم ہے عہد خل فی کی۔اور ایسی یا تیس کیس جوہم کو بہت نا گوارگذریں۔اور ہوائے ہم
کو ایسا پر بیٹان کیا ہے کہ کسی طرح کا ہم کواطمیمیان نہیں ہے نہ آگ جنتی ہے نہ خیمہ قائم رہتا ہے۔ پس جس تو میہ
مناسب ہجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کو واپس جیے چیو۔اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔اس کے پیکڑ ہ بندھا
ہوا تھا ابوسفیان بدحوای جی اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مارنے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑ ہ کھول ویا اور
ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔اگر حضور جھے کو منع نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مار کو آگر کر دیتا۔
حذیفہ کہتے ہیں۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور اس وقت کھڑے ہوے ایک چا در
اوڑ ھے نمی زیڑھ رہے جھے۔ جب آپ نے جھے کو دیکھ اپنے پیروں میں بھے کو داخل کر لیا۔اور چا ور جھے پر ڈال

دی پھررکوع اور مجدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔

قریش کے واپس جانے کی خبر ہنتے ہی غطفان بھی واپس اینے ملک کو چلے گئے۔

#### بنی قریظه کاغزوه

ابن ایخی کہتے ہیں ہے ہجری ہیں جبکہ مسلمان اور حضور خندق ہے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیارا تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جبر ئیل استبرق کا سفید عمامہ سر پر باند ھے نچر پر سوار حضور کی خدمت میں آئے اور کہایا رسول القد کیا آپ نے ہتھیا ررکھ دیئے ۔حضور نے فر مایا ہاں جبر ئیل نے کہا۔فرشتوں نے تو ابھی ہتھیا رہیں ہوئے ہیں۔اور آپ کو خدانے تھم فر مایا ہے ہتھیا رہیں ہوئے ہیں۔اور آپ کو خدانے تھم فر مایا ہے کہ اجھی بن قریظہ کی مہم پر تشریف نے جائے اور ہیں بھی انہیں کی طرف جاتا ہوں۔

حضور نے ای وقت ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگول میں آ واز دو کہ جو شخص سنتے اورا طاعت کرنے والا ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھے اور مدینہ میں حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔

پھر حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کو نشر کا نش ن عنایت کر کے آگے روانہ کیا اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی بی قریظہ کے قلعول کے بیاس پہنچ ۔ حضور کی شان میں ان کے گنا خانہ کلمات من کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور راستہ میں آپ سے ملا قات کی ۔ اور عرض کیا۔ حضور اگر آپ بذات خاص ان جیثوں کی طرف تشریف نہ لا کیں تو پچھ حرج نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا میں سمجھتا ہوں۔ کہ تم نے ان کو میر ہے بیئس برا بھلا کہتے سنا ہے۔ علی نے عرض کیا جی ہاں فر مایا اگروہ مجھ کو و کھے لیس سے تب پھر پچھ نہیں گے۔ پس جب حضوران کے قلعول کے پاس پہنچ فر مایا اے بندوں کے بھا ئیو۔ تم نے دیکھا کہ خدانے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیسا عذا بتم پر نزل کیا۔ بی قریظہ نے کہ اے ابوالقا سمتم تو جاتل نہ متھا اب یہ سمجھ کا کلام کرتے ہو۔

بنی قریظہ کے پاس بینچنے سے پہلے حضور کا مع صحابہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔ حضور نے ان سے دریا فت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ دحیہ بن حنیفہ کلبی سفیہ نج پرسوار جس کا زین پوش دیباج کا تھا۔ یہاں سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جرئیل تھے۔ خداوند نے ان کواں واسط بھیجا۔ تا کہ بنی قریظہ کے قاعوں کی بنیا دیں متزلزل کر دیں۔ اور ان کے دلوں پرخوف اور رعب غالب کریں۔ ایمن الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس پنچے۔ ان کے ایک کویں پرجس کو بیرانا کہتے تھے آپ نے قیام کیا اور مسلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہوئے شروع ہوئے۔ یباں تک کہ بعض لوگ عشء کے بعد تک

آئے اور عصر کی نمی زان لوگوں نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تھم دیا تھا کہ سب بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں۔ پس بیلوگ سامان جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور پہبی حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو پچھ نہ کہا۔اور خدانے اپنی کتاب میں ان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے پچیس را تیں بنی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یہاں تک کہ بیتخت تنگی میں گرفنار ہوئے اور خداوند تعالٰی کیونکہ بنی اسرائیل سےایک فرقہ کوخداوند تعالٰی نے بندروں کی صورت میں مسنح کردیا تھا۔

نے ان کے دلول میں رعب ڈ ال ویا۔

راوی کہتا ہے قریش اور خطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بنی نفسیر کا سر دار بنی قریظہ میں کعب بن اسد کے پاس موافق عہد کے آئے میاتھا۔ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

جب بن قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور مل ﷺ کے بغیران کومطیع کئے واپس نہ ہول گے۔ تب کعب بن اسد نے ا بنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بہود ہو۔ جس حالت اور مصیبت میں تم مبتلا ہواس کوتم خود دیکھیرہے ہو۔ اب میں تم سے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کر د۔ یہودیوں نے کہا وہ کیا با تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔کعب بن اسد نے کہا پہلی بات تو سہ ہے کہ ہم اس شخص کی اتباع کریں۔اوران کی تصدیق بجالائیں کیونکہ تشم ہے خدا کی بیہ بات تم پر طاہر ہوگئی ہے۔ کہ یہ سیجے نبی ہیں۔اور وہی رسول ہیں۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایبا کرو گے تو اپنی جان و مال اورا وا؛ داورعورتوں کومحفوظ رکھو کے۔ یہود یوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے ندہب کوچھوڑ نانہیں جا ہے اور نددوسرا ندہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جبتم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تلواریں تھینچ کرمحمر منی تیزام اوران کے اصحاب پر جا یر و۔اور پہلےا ہے بچوں اورعورتوں کوا ہے ہاتھ ہے تل کرو۔ پھرخو دلز کر قتل ہو جاؤ۔ یا جبیبا خدا فیصلہ کرے۔ اگرتم محمد برغالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت یعورتوں اوراولا دمہیا ہوج ئے گی۔اوراگرتم قبل ہوئے تب حمہیں اپنی ذریات کی طرف ہے پچھے کھٹکا نہ رہے گا۔ یہود یوں نے کہ۔ہم اپنی اولا داورعورتوں کو کیسے بے گن قبل کردیں۔ پھرہم کوان کے بعداین زندگانی کا کیا لطف رے گا۔کعب بن اسد نے کہا جھا پھریہ کا م کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےاورمسلمان تمہاری طرف ہے بے فکر ہیں ۔تم را توں رات ان پرشب خون مارو۔شاید اس ترکیب سے تم کامیاب ہو یہودیوں نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیے جنگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی بے اعتدالیوں سے ہمارے مہلے لوگ سنخ ہو گئے۔

پھر ان سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست جمیجی کہ ابو ہا بہ بن منذ رکو ہمارے پاس بھیج

و بیجئے۔ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولہ بہ بی عمرہ بن عوف میں سے تصاور بی قریظ ان کے حدیف تھے حضور فے ابولہا بہ ان کے پاس بینچ بہت سے مردوعورت بی قریظ کے ان کے سامنے رونے اور جینے گئے۔ ابولہا بہ کو ان کی حالت پر حم آگی۔ اور انہوں نے کہ اے ابولہا بہ کو ان کی حالت پر حم آگی۔ اور انہوں نے کہ اے ابولہا بہ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم محمد کے تھم پر اتر آگیں۔ ابولہا بہ نے کہا بال اور اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ذرج ہوتا ہے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے میں ملنے نہ پایا تھا۔ کہ اس وقت مجھ کو خیال ہوا۔ کہ میں نے خدا ورسول کی خیانت کی اور اس وقت وہاں سے واپس ہوکر مسجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تین باندھ ویا اور رونے مگا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خدا میری تو بہ قبول نہ فرمائے گا۔ میں ہرگز اس ستون سے جدا نہ ہوں گا۔ اور بن قریظہ میں جہاں میں نے خدا ورسول کی خیانت کی ہے ہرگز بھی نہ جاؤگا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابولہ بہ بی کے متعلق القد تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے۔
﴿ یَاۤا یُنَّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لَا تَبِحُوْنُو اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اَمَانَاتِکُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
د یکا یکا الله کا الله کی خیانت نہ کرو۔اور نداین امانوں میں خیانت کرو۔حالا تک می خیانت کرو۔حالا تک می خیانت کی خرابی کو جائے ہو'۔

جب ابولبا بہ کوحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیر ہوئی اور حضور کو بیرسارا واقعہ معلوم ہوا۔ فر ہ یا اگر ابولبا بہ میرے پاس حاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتا اب جوخو داس نے ایسی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھولتا۔ جب تک کہ خدا اس کی تو بہ قبول نہ فر مائے۔

ابن امحق کہتے ہیں حضورام سلمہ نے مکان میں ہے کہ سحر کے وقت ابولہا ہی تو ہے قبول ہونے کا تھم حضور پر نازل ہوا۔ اور حضور ہنے ۔ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے ہنتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ بنستار کھے۔ فر مایا ابولہا بہ کی تو بہ قبول ہوگئی۔ ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں جا کر ابولہا بہ کو بہ خوش فبری پہنچا دوں۔ حضور نے فر مایا شہبیں اختیار ہے۔ پس ام سلمہ نے اپنے حجرہ کے در دازہ پر کھڑ ہے ہو کر آ داز دی۔ کہ ابولہا بہتم کوخوش فبری ہو کہ تہماری تو بہ خدا نے قبول کی ۔ لوگ دوڑ سے کہ ابولہا بہ کوستون سے کھول دیں۔ ابولہا بہتم کوخوش فبری ہو کہ تہماری تو بہ خدا نے قبول کی ۔ لوگ دوڑ سے کہ ابولہا بہ کوستون سے کھول دیں۔ ابولہا بہ سول خدا ہے کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ خب رسول خدا ہمے کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا۔ چنا نچہ جب حضور میں کہناز کے داسطے با ہم تشریف ما ہے۔ تب آپ نے ابولہا بہ کوکھولا۔

ا بن ہشام کہتے ہیں ۔ جیورات ابولیا بہستون ہے ہند تھے رے۔ جب نماز کا وفت ہوتا۔ ان کی بیوی

ان کو کھول دیتی تھیں اور نماز کے بعد پھران کو باندھ دیتی تھیں ۔اوران کی تو بہ کے متعلق یہ آیت نازل ہولی م

﴿ وَ أَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَأَخَرَ سَوِنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَنُور رَحِيم ﴾ الله عَفُور رَحِيم ﴾

'' یعنی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکیا اور اجھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے۔قریب ہے کہ خداان کی تو بہ قبول فر مائے۔ بیٹک خدا بخشنے والامہر بان ہے''۔

ابن انحق کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے تب ثعبیہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بی ہدل میں سے تصیعیٰ نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے بچپازاد بھائی تھے اس رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر ہے۔

اورائ رات بیس عمر و بن سعد قرظی بنی قریظ بیس سے نکل کر حضور کے پاس بان محمہ بن مسلمہ کے پاس
سے گذرا۔ جب محمد بن مسلمہ نے اس کو دیکھا پوچھا کون ہے اس نے کہا میں ہوں عمر و بن سعداور بیوہ فخص تھا۔
جس نے بنی قریظہ کا اس وقت ساتھ نہ دیا تھا جبکہ انہوں نے حضور کا عبد تو ڑا ہے اور عمر و نے اس وقت کبد دیا
تھا۔ کہ میں محمد فرز نے کروں گا۔ اب اس وقت جو محمد بن مسلمہ نے اس کو پہچا نا۔ اس سے بچھ نہ کہا۔
اور جانے دیا۔ عمر و بن سعد و ہاں سے مبحد نبوی کے درواز و پر آیا اور پھر اس کا آئ تک تک بنة نہ چلا کہ کہاں گیا۔
حضور سے جب بید ذکر کیا گیا آپ نے فر مایا و والیا شخص تھا۔ کہ اس کے عبد کو پورار کھنے کے سبب سے ضدانے
اسے نجات دی ۔

پھر جب مینے کو بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے۔ قبیلہ اوس نے حضور سے گفتگو کی کہ یارسول اللہ بید بی قریظہ ہمارے موالی ہیں۔ بن فزرج کے نہیں ہیں۔ اور حضور نے ہمارے فزرجی بھ ئیوں کے موالی کے حق میں کل ہی وہ فیصلہ فرمایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ لیعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی قدیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی فیزرج کے حلیف میچا اور حضور کے تھم پراتر آئے تب حضور نے ان کو عبداللہ بن الی بن سلول کو بخش دیا تھا کہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی۔ حضور نے فرمایا سے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو۔ کہ تمہمارے بی قبیلہ کا سروار بنی قریظہ کے متعنق فیصلہ کر ہے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں حضور نے فرمایا ہیں فیصلہ کر ہے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہیں فیصلہ کر ہے۔

خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔اور حضور نے ان کوایک عورت رفیدہ نام کے نیمہ میں بھیج دیا تھا بیعورت تو اب سمجھ کرزخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بڑی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فرمادیا تھا کہ جب تک میں بنی قریظہ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم پہیں رہو۔ اب جوحفور نے سعد بن معاذ کواس فیصلہ کا حاکم بنایا انصار فوراْ دوڑتے ہوئے سعد بن معاذ کے پی س گئے۔ اور ایک گدھے پرخوب نرم کپڑاڈ ال کران کوسوار کیا۔ رادی کبتا ہے سعد جسیم اور خوب صورت شخص تھے۔ اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے۔ اور راستہ میں ان سے کہنے لگے کہ اے سعد تم اپنے موالی یعنی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کواسی واسطے اس فیصلہ کا تھم بنایا ہے تا کہتم احسان کرو۔ سعد نے کہا سعد ایس شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معامد میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ بیہ جواب سن مربہت سے وگ تو اسی وقت شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معامد میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ بیہ جواب سن مربہت سے وگ تو اسی وقت شخص نہیں ہے کہا کہ معامد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کوس کر بی عبد الاشہال میں جا کر بی قریظہ کے اور سعد کے فیصلہ کے اور سعد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کوس کر بی عبد الاشہال میں جا کر بی قریظ کو خرمشہور کردی۔ سعد بن معاذ جس وقت حضور کے س منے پہنچے۔ حضور نے ہوگوں سے فرمایا کہا جو سے مردار کی طرف کھڑ ہے ہو۔ مہا جرین جو قریش میں سے تھان کا تو یہ بیان ہے کہ یہ خطاب حضور نے انسار سے کیا۔ اور انصار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کا عام طور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتم ہر ہے موالی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے تھم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عہداور میثاق پر قائم رہو۔اور جو تھم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیٹک بم تسلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے منہ پھیر ہے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں میتھم کرتا ہول کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کوتل کیا جائے اورعورتوں اور بچوں کوقید کیا جائے کہا۔ پس میں میتھم کرتا ہول کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کوتل کیا جائے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تھم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل عم کا بیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام لشکر کے ساتھ بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ اس فیصلہ کوس کر حضرت علی نے فر مایا کہ آج یا تو ہیں بھی مشل حمزہ کے شہید ہول گا۔ اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑ وں گا۔ بنی قریظہ نے کہا اے محمئن پینے ہم سعد بن معاذ کے تھم پر اتر تے ہیں۔ چنا نچہ ان سب کو گرفتا رکر لیا گیا۔ اور حضور نے مدینہ میں لاکر ان کو بنی نجار میں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ نے بازار میں تشریف لائے۔ اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔ پھر یہود بنی قریظہ کو بلاکر قبل کرنا شروع کیا۔ تھوڑے قبور کے درمیان میں شھے۔ اور بعض شروع کیا۔ تھوڑے کے درمیان میں شھے۔

جب ان لوگول کولا کرقل کیا جرم اتھا تو انہوں نے کعب سے کہا کہ اے کعب بیے ہمارے لوگول کو کہال لے جار ہے بیں کعب نے کہا کیا تم کسی جگہ بھی نہیں سبجھتے تم نہیں دیکھتے ہو کہ جوتم بیں سے جاتا ہے وہ وا پس نہیں آتا ہے۔ قسم ہے خداکی بیلوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنا نچہاسی طرح حضور سب کے تل سے فارغ ہوئے اوراک وقت دیشن خداتی بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیس بند ھا ہوا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضور کو و کیھتے بی اس نے کہا کہ تمہار کی عداوت کرنے میں میں نے اپنے نفس کو طلامت نہیں کی گرخدا جس کوشکست و ہے وہ شکست بی کھا تا ہے۔ پھراس نے لوگوں کی طرف مخاطب جو کر کہا کہ اے لوگو خدا کا تھم اوراس کی تقدیم اسی طرح جاری ہوئی تھی۔ اوراس خون ریز کی کواس نے بنی اسرائیل سے واسطے لکھود یا تھا۔ پھراس کی بھی گرون ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تی قریضہ کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا اور کوئی عورت قبل نہیں کی گئی۔ اوراس کواس واسطے تل کیا گیا کہ اس نے خدا دین سوید کے سریر چکی کا پاٹ گرا کر ان کوشہید کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گئی گیا کہ اس نے خدا دین سوید کے سریر چکی کا پاٹ گرا کر ان کوشہید کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کو جو نے کی خبر تھی اور تش ہونے کے وقت تک میرے پاس بنتی رہی۔ کہ اس خص ۔ حالا نکہ اس کواس خوات کی خبر تھی اور تش ہونے کے وقت تک میرے پاس بنتی رہی۔ کہ استی میں ایک شخص نے آ واز دی فل س عورت کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہاں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس کو کے گئے۔ اور اس کی گرون ماردی۔

تی قریظہ میں ایک فیحض زبیر بن باط قرظی نام تھا۔ اس نے جالمیت کے زمانہ میں ثابت بن قیس بن شہ س پراحسان کیا تھا یعنی بواٹ کی جنگ میں جبکہ ٹابت گرفتار ہوگئے تھے۔ تب زبیر بن باطانے ان کی پیشانی کے بال کتر کے ان کو آز اور کر دیا۔ اب اس موقع پر زبیر ثابت کے پاس آیا۔ اور کہا اے ٹابت جھو کو پہچائے ہو کا بن سے ناہ دلواؤ۔ ٹابت نے کہ بہاں جھوجیسا آ دی تھے چھے فیصل کو کیوں نہ پہچائے گا۔ نیر نے کہ اب میں بیر چاہتا ہوں۔ کہ جھوکو بناہ دلواؤ۔ ٹابت نے کہ اچھی بات ہے نیک آ دی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر ٹابت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یار سول القد زبیر کا جھی پراحسان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ حضور نے قربای پر حضور نے تھے کو بناہ وے دی اور تیرا نے ذکر مایا ہم نے اس کو تجھے بخشا۔ ٹابت نے زبیر ہے آن کر کہا کہ حضور نے تھے کو بناہ وے دی اور تیرا نے ذکر مایا ہم نے اس کو تجھے بخشا۔ ٹابت نے زبیر ہے آن کر کہا کہ حضور نے تھے کو بناہ وے دی اور تیرا نے زئدہ نہ ہوں گے۔ تب پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ ٹابت پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یار سول القد میرے ماں باپ قربان ہوں اس کی جور داور اول اولو کہ بھی جھے عنایت فرما ہے ۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی تھم ہیں بخشا ٹابت پھر اس کے پاس آ کے اور کہا تیرا مال بھی جھے کو بناہ تیں اس کی ایاں سول القد اس کے باس آ کہا تیرا مال بھی حضور نے فرمایا ٹابت نے کہا تیرا مال بھی حضور نے فرمایا بیا ہوا۔ ٹابت کہا وہ تی اس کے کہا تیرا مال بھی حضور نے فرمایا بھی جھے کو بنٹ پو بیا وہ بی وہ بھی تم کو بخش ٹابت نے دیر سے آ کر کہا تیرا مال بھی حضور نے فرم کہا ۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو۔ نہر نے کہا وہ ٹل ہو کہا سے در بیر نے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو کہ کہا تیرا میں وہ بیر وہ بھی تم کو بخش ٹا باب دی اس دی کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر کے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر نے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ گیا۔ زبیر کے کہا وہ ٹل ہو گیا۔ زبیر کے کہا تیرا کیا کہا تیرا کیا۔ خبات کیا کہا تیرا کی کو دو کو کیا کہا تیرا کیا۔

اور ہر غ کب و حاضر کا سروار حی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہ اور عزال بن سموال جو ہمارا پشت و پناہ تھا وہ کیا ہوا ثابت نے کہاوہ بھی قبل ہوا۔ زبیر نے کہا بنی کعب بن قریظہ اور بن عمر و بن قریظہ کیا ہو ہے۔ ثابت نے کہا سب قبل کئے گئے۔ زبیر نے کہا اے ٹابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس میں بھی ان کے بعد زندگی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اور ان سے ملنا چا ہتا ہوں۔ ثابت نے لے جا کر اس کی گرون مار دی۔ راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر نے اس کی بیہ بات سی کہ میں اپنی قوم سے ملنا چا ہتا ہوں۔ فر مایا قتم ہے خدا کی دوز خ میں ہمیشہ ان سے ملتار ہے گا۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ بنی قریف میں سے حضور نے ان لوگوں کے قل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے ذیر ناف بال برآ مدہو گئے تتے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ مجھ کوبھی دیکھا گیا تگرمیرے زیرناف بال نہ تتے۔ پس مجھ کو بچہ خیال کر کے چھوڑ دیا۔

سلمی بنت قیس منذر کی ماں جوحضور کی خالہ بنی عدی بن نجار میں ہے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی کی طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی ، جان بخشی کا سوال کمیا اور عرض کیا یا رسول القدمیر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رفاعہ کو جھے بخش دیجئے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پر محول گا۔اوراونٹ کا گوشت کھاؤں گاحضور نے اس کوان کے تین بخش دیا۔

ابن آئی کہتے ہیں پر حضور نے بی قریظہ کی عورتوں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں پر تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے مال میں سے فہم نکال کر دو جھے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ بہیل کا بعن سوار کے تین جھے اور پیدل جس کے پاس گھوڑ انہ تھا اس کے واسطے ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بن قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ ہے تھے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا بہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پھرحضور نے بن قریظہ کی عورتوں میں سے ایک عورت ریحانہ بنت عمر و بن خذا فدا ہے واسطے پند فر مائی اور بیعورت حضور بی کے اس رہیں۔ یہاں تک کدان کا انتقال ہوا۔

حضور نے ان سے ارشاد کیا تھا کہ تم جھے سے شادی کرلو۔ اور پر وہ بیل داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول القد جھے کو آپ اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے۔ یہ میر سے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پر رہنے دیا۔ اور جب حضور نے ریحانہ سے اسلام کی بابت کہا۔ تو ریحانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوارگذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آواز آئی۔ فرمایا یہ تغلبہ بن سعیدر یحانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہا تنے میں تعلبہ آئے اور عرض کیا

یا رسول القدر بچانہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔حضوراس ہات ہے بہت خوش ہوئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں غز وۂ خندق اور بنی قریظہ کے متعلق سورہُ احزاب میں بیرآیات نازل ہوئی ہیں۔ جن میں مسلمانوں برانی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور منافول کی گفتگو کا ذکر فر مایا ہے۔

﴿ يَا ٱ يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو اذْكُرُوا بِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيْحًا وَّجُنُودًا لَّهِ تُرَوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

''اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جو اس نے تم پر کی جس وقت کہتم پر جاروں طرف ے لشکر آئے۔ پس ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جن کوتم نہ دیکھتے تھے (لیعنی فرشتوں کو مجيجا) اور ہے اللہ تمہارے کا موں کودیکھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءً وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اللَّهَالَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْلَهْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَمَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم یراویر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آئکھیں جمرت سے پھر تنئیں۔ اور تمہارے دل حلق کے پیس آپنیج اور تم خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُومِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَتُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرض مَا وَعَدَنا الله ورسوله إلَّا غُروراً ﴾

'' و ہاں مسلمانوں کی خوب آز مائش کی گئی اور منافق ہول دل سے خوب ہلائے اور لرزش ویے گئے۔اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے نبیں وعدہ کیا ہے ہم ہے خداورسول نے مگرفریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَّأَنِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهَلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي يَعُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يَرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

'' اور جب انہیں میں ہے ایک گروہ نے کہا اے اہل مدینہ اس تشکر میں تمہا را ٹھکا نہ نہیں ہے۔ پس تم واپس جیے جاؤ۔ اور ایک فریق من فقوں میں ہے نبی ہے اجازت لیتا تھا کہتے تھے ہمارے گھرخالی ہیں۔ حاما نکہوہ خالی نہ تنصرف بیمنافق لڑائی ہے بھا گنا جا ہے تھے'۔ ﴿ وَكُوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا وَّلَقَالُ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْنُولًا ﴾

''اوراً گرمنا فقوں پر چاروں طرف سے مدینہ کے دشمن گھس آویں۔اوران سے مسمانوں کا مقابلہ کرنے کہ کہیں تو یہ فوراً اوی اور دیرنہ کریں گرتھوڑی کی۔اور بیٹک پہنے انہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ پشت نہ پھیریں گے جہاو سے اور خدا کے عہد کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا''۔
﴿ قُلْ لَّنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرَادُ اِنْ فَرَدْتُهُ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اللّهِ اِنْ فَرَدُتُهُ مِنَ اللّهِ وَالْ اَلَا يَعِمُدُهُ وَلَا يَجِدُونَ اللّهِ اِنْ اَرَادَ بِکُهُ سُوءً اَوْ اَرَادَ بِکُهُ رَحْمَةً وَلَا یَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴾

'' كہد دواہ من فقو الم كوموت يونس سے بھا گنا نفع ندكرے گا اوراس وقت تم فاكدہ ندد ئے جاؤ كے مگر تھوڑا سا۔ كہد دوكون شخص تم كوخدا ہے محفوظ ركھ سكتا ہے۔ اگر دہ تہہ رسے ساتھ برائی با بھل ئى كاارادہ كرے اور نہيں پاویں گے وہ سواخدا كے اپنے واسطے والی اور مددگار'۔ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰ اللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰ

﴿ اَشِحَةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلْيِكَ تُدُورُ اَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغُشَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا نَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ اَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾

(' بخیلی کرتے ہیں تمہاری مدو میں۔ان کی آ تکھیں اس طرح پھرتی ہیں جسے موت کی فشی والی کی آ تکھیں پھرتی ہیں جھر جب خوف جاتا رہتا ہے۔تبتم سے تیز زبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مال غنیمت میں بخیلی کرنے والے '۔

﴿ وَ إِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَ نَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْئَلُوْنَ عَنْ أَنْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوْا إِلَّا قَلِيْلاً ﴾

''اوراگر پھرلشکر آموجود نہوں تو بیمنافق یہی جا ہیں کہ کاش بید یہات میں کہیں نکل جا کیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اورا گرتمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بہلوگ گرتھوڑ اسا''۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ ﴾ '' بينك تنهارے واسطے اے مسلمانو (لیمنی) ان لوگول کے لئے جو خدا اور روز آخرت (کے عذاب) سے ڈرتے اور کثرت سے یا دالہی کرتے تھے (پیروی کرنے کو) رسول اللہ کا عمدہ نمونہ موجود تھا''۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُوْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِيمًا ﴾

''اور جب ہے سلمانوں نے (رشمنوں کے) گروہوں کودیکھا تو کہنے گئے کہ یہ تو وہی (موقع)
ہے۔جس کا خدااوراس کے رسول نے ہم ہے وعدہ کیا تھا اور خدااوراس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور خدااوراس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور ارس کو شیوہ زیاوہ ہوا''۔
فرمایا تھا اوراس موقع کے پیش آنے ہاں کا ایمان اور فرمان براداری کا شیوہ زیاوہ ہوا''۔
﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَطْمی نَحْبَةٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْدِينَ وَمِنْ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّرَبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ اَوْ يَعْدُونَ وَمَا بَدُونَ اللّٰهُ کَانَ عَنُورًا رَحِيْمًا ﴾
يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَنُورًا رَحِيْمًا ﴾

''مومنوں میں ہے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں ناری) کا عہد کیا تھا

اس میں ہے اتر ہے سوبعض تو ان میں سے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض

ان میں سے (شہادت ) کے منتظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی (بات میں ) کچھ ردو بدل نہیں کیا۔

(یہ جنگ ای واسطے پیش آئی ) کہ خدا ہے مسلمانوں کو ان کے بچ کا عوض وے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا (جاہے ) تو ہہ کی تو نیتی وے کر ان کی تو بہ تبول فر مائے بیشک خدا بخشنے والا مہریان ہے'۔

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوْيًا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيْهِمْ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهِمُ لَوَيًا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِينَ ظَاهَرُونَ فَرِيقًا وَ اوْرَكَكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيدًا ﴾ تطنوها وكان الله على كُل شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

"اور خدانے کا فروں کو (مدینے سے) ہٹادیا (اوروہ) اپنے غصہ میں (بھرے ہوئے ہٹ مسلے اور) ان کو (اس مہم سے) کچھ بھی فائدہ نہ ہنچا اور خدانے (اپنی مدد سے) مسلمانوں کولڑنے کی اور بند آنے دی اور اللہ زبر دست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جولوگ (بعنی بنی قریظہ کے یہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خدا ان کو ان کے قلعوں سے بنچے اتا را ایا۔ اور ان کے دلوں میں (تم مسلمانوں کا (ایسا) رعب بٹھا دیا (کہ) تم (بے دھڑک) بعض کو ان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میں تم نے قدم تک ندر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنا دیا''۔ ابن آخل کہتے ہیں جب بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم بہنے لگا۔اور اس کے سبب سے وہ شہید ہوئے۔

ابن انحق کہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ اسی وقت جرئیل استبرق کا عمامہ با ندھ کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یا رسول الله مُثَاثِیَّتُهُمی ایسا کون بزرگ شخفل فوت ہوا ہے۔ جس کے واسطے آسان کے درواڑ ہے کھولے گئے ہیں۔ اور عرش بل گیا ہے۔ حضوراسی وقت اپنی حیا در تھیٹتے ہوئے سعد کے یاس آئے اور دیکھا تو ان کا انتقال ہوگیا تھا۔

حضرت عائشہ جب مکہ سے واپس آ رہی تھیں تو اسید بن حفیران کے ساتھ تھے فر ماتی ہیں راستہ ہیں اسید کوا یک عورت کے مرنے کی خبر پینچی اسید اس سے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسید تم ایک عورت کے مرنے کی خبر پینچی اسید اس سے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسید تم ایک عورت کے مرنے پر اس قدر رنج کرتے ہو حالانکہ تمہارے چپا زاد بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے جن کی وفات سے عرش بل گیا۔

حفزت حن بھری ہے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آدمی تھے۔ جب لوگول نے ان کا جنازہ الشایا تو اس کو بہت ہی ہلکا پایا۔ مسلمان کہنے گئے تتم ہے خداکی بیا ہیے جسیم شخص کا جنازہ اوراس قدر ہلکا کہ ایسا ہلکا جنازہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیا گفتگوسٹی تو فر مایا اس جنازہ کے اٹھانے والے تمہارے علاوہ اورلوگ ( بینی فرشتے ) بھی ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بیثارت حاصل کررہے ہیں اور عرش ال گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔ جس وقت سعد کو دنن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجو دیتھے۔ پس حضور نے تبیج پڑھی اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ موجو دیتھے۔ پس حضور سے دریا فت کیا ہم نے بھی حضور کے ساتھ تو بیج پڑی انہوں نے تکبیر کہی ، پھر تھی حضور سے دریا فت کیا کہ یا رسول الد تبیج اور تکبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فر مایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہورہی تھی یہاں تک کہ خدا نے اس کوکشا دہ کر دیا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر ہر شخص پر تنگ ہوتی ہے۔ اگر اس سے کوئی نجات پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذ تھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذ کی وفات میں بیشعر کہا۔ نشعو وَ هَا الْهُ تَوْ شُو اللّٰهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكُ مَا سَمِعْنَا بِهِ اِللّٰهِ لِمَوْتِ آبِی عَمْرٍ و رَحَمَهُ کَا مِنْ مَوْتِ سے ہم نے خدا کے عرش کو ملتے نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں چھآ دمی شہید ہوئے۔ بنی عبدالاشہل میں سے سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن علیک بن عمر و اور عبدالله بن سہل تین شخص۔ اور خزرج کی شاخ بن سلمہ میں سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن عنمه دوشخص۔ اور بن نبی رکی شاخ بن وینار میں سے کعب بن زید ایک تیر کی ضرب سے شہید ہوئے۔ جس کا مار نے والامعلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں ہے اس جنگ میں تین شخص قتل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصلی میں سے مدہہ بن عثمان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہا یک تیر سے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کرمر گیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ پس سے نوفل بن عبدالقد بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کروو۔ ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش ہمارے ہاتھ فروخت کروو۔ حضور نے فرمایا ہم کو اس کی لاش کی لاش مشرکین کو حضور نے فرمایا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پھے ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کو دس ہزار درہم دیے۔

معتبر روایت ہے کہ حضرت علی جی اندؤ نے اس جنگ میں عمر و بن عبد و داور اس کے بیٹے حسل بن عمر کوتل کیا۔ اور بنی قریظہ کی جنگ میں سے بنی حرث بن خز رج سے خلا د بن سوید بن نتخلبہ شہید ہوئے۔
ان پرایک بیبودی عورت نے چکی کا پاٹ گرا دیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر بھٹ گیا اور یہ شہید ہو گئے اور حضور نے فر مایاان کے واسطے دوشہیدوں کا نثواب ہے۔

اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔اسی مقبرہ میں اب بھی ان کے مرد ہے دفن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑھ کرنہ آئیں سے بلکہ اب تم ان پر چڑھ کر جاؤ گے۔ چٹانچے اس کے بعد حضور ہی نے لشکرکشی کی اور مکہ فتح ہوا۔

ابن این این کتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہو کی تو بنی نزرج نے حضور سے اسلام بن الی الحقیق کے قبل کرنے کی اجازت لی۔

کیونکداس سے پہلے کعب بن اشرف کولل کر بچکے تھے۔اب خزرج نے چاہا کہ ہم اسلام بن ابی الحقیق کو قتل کر کے حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہول۔ بیسلام بن ابی الحقیق ابورا فع شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عداوت اور لڑائی پر آمادہ کیا کرتا تھا اور خود خیبر میں رہتا تھا۔حضور نے بی خزرج کواس کے قبل کی اجازت دے دی۔



## سلام بن ابی الحقیق کے آل کا بیان

ابن آخل کہتے ہیں۔ خداوند کریم کی اپنے رسول پرعنایت اور نوازش کی ایک بیہ بات تھی کہ انصار کے دولوں قبیلے اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام میں چیجے نہ رہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ تو خزرج بھی جا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کر کام کریے ۔ اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا یہی حال ہوتا۔

جباوس نے کعب بن اشرف میبودی کوتل کیا جو حضور سے بخت عداوت رکھتا تھا۔ خزرت نے کہا یہ بیس ہوسکتا کہ ہم ادیں سے پیچھےرہ جا کیں اور یہ ہم پر فضیلت لے جا کیں۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مختص ہے جو حضور سے بخت عداوت رکھتا ہو جسے کہ ابن اشرف تھا۔ پس یہ بات طے ہوئی کہ ابن ابی انحقیق کو جو خیصر بہتا ہے تل کرو۔ پھرانہوں نے آ کر حضور سے اجازت چاہی حضور نے ان کوا جازت دی۔ پس خزرت خیبر بیس رہتا ہے تل کرو۔ پھر انہوں نے آ کر حضور سے اجازت چاہی حضور نے ان کوا جازت دی۔ پس خزرت کے قبیلہ۔ بنی سلمہ بیس سے پانچ آ دمی اس کا م پر مستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن ایس اور ابوقتا دہ حرث بن ربعی اور خزاعی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے بتھے ان بیس حضور نے عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرنا۔ پس یہ پانچوں مخص غید اللہ بن علی میں جس قدر گھر تھے سب خیبر بیس آ نے اور رات کے وقت این ابی الحقیق کے مکان میں بہنچے اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب کے درواز وں کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان بیس سے کوئی خیص باہر نہ نگلنے پائے۔

پھرسلام بن انی انتقیق کے گھریں پنچے اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور میر آئی تالاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آؤ جن کو تم پوچھتے ہو وہ یہ ہیں انصارا ندر گے اور اندر سے اس کو ٹھڑی کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے تن میں مانع نہ ہو گر اس کی بیوی یہ دیکھ کرغل مچانے گئی اور بیلوگ ابن انی انحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی ہے ہم نے اس کو جان کر اپنی المواروں کے بنچے رکھ لیا۔ اور جب اس عورت نے غل بچائی۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تکوار اس پر بلندگی ۔ گھر چھر حضور کی ممانعت کو خیال کر کے ہاتھ روگ لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ اس بر بلندگی۔ میر جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ ایس بر جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ لیا۔ ورنہ ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ دوگ کی دوگر کی اس کر کے ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر

ل لین فوج کے واسلے سامان خور دونوش ازتشم غلہ وغیرہ۔

تکواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تکواراس کے پیٹے میں تھسا کرابیا زور کیا کہ تکوار پیٹ کے پار ہو گئی۔اوروہ کہنےلگابس مجھ کو بیرکا فی ہے کا فی ہے انصار کہتے ہیں اس کونٹل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب او پر کے درجہ سے بنیجے اتر نے لگے تو عبداللہ بن عتبک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیرا تر گیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں وم لیا۔ اور یبود یوں نے چراغ روشن کر کے جاروں طرف ہم کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس جلے کئے۔اورہم نے بیرخیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ واقعی دشمن خداقتل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ سلام بن ابی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھر ہی ہے۔اورلوگوں ہے اس قصہ کو بیان کر رہی ہے۔اور کہتی ہے کوشم خدا کی بیں نے ابن عتیق کی آ واز سی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ بہاں اس وفت این عتیق کہاں پھراس نے چراغ ہے ابن الی انحقیق کا چہرہ دیکھا۔ اور کہاتشم ہے یہود کے معبود کی اس کا انتقال ہو عمیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو بیخبر پہنچائی اور ا پے ساتھی کواپی پیٹے پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور دشمن خدا کے آل ہونے کی خبر بیان کی۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ کس کی تلوار نے اس کولل کیا ہے ہرا یک یہی کہتا تھا **کہ** میں نے قتل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تکواریں مجھ کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کو تکواریں دکھا تمیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی تکوار و کھے کر فر مایا۔ کہ اس تکوار سے وہ قتل ہوا ہے۔ کیونکہ اس ہر میں نے کھانے کانشان دیکھاہے۔

## عمروبن عاص اورخالدبن ولبيد كااسلام قبول كرنا

ابن آتخی کہتے ہیں خاص عمرو بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع نظر کے مکہ واپس گیا۔ تو میں نے قریش کے چندلوگوں کو جمع کیا جواکثر میزی رائے سے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوسٹا کرتے تھے۔ پھر ہیں نے ان لوگوں سے کہا کہتم ہے خدا کی۔ میں ایسا دیکھتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمد کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کوغلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔تم لوگ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں نے کہا پہلے تم بیان کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے جیس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم پھی تحفہ اور مدیہ لے کر نجاشی بادشاہ حبش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ

لے جب عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ ہیں موار کھسائی تھی۔ تو اس پر پیٹ کی آ ایکش پچھالگ گئی تھی۔

اس کے ماتحت ہوکرر ہنا ہمار ہے نز و بک محمد کے تا بع دار ہوکرر ہے ہے بہتر ہے پھراگریہاں ہماری قوم محمد ظائقتا پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔اورا گرمحد مثل تیزیم غالب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج نہ ہوگا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو بسند کیا۔اورعمدہ عجز ہے جو ہمارے ہاں کا تخفہ تھا جع کر کے ہم نجاشی کے پاس حبش کوروانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے ہی تتھے کہ ہم نے دیکھا عمرو بن امیضمری کوحضور نے جعفراوران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے ہتھے۔اس وقت عمرو بن امیہ نبی شی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا دیکھوعمر و بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما تک لوں گا۔اور آل کروں گا۔ پھر قریش اگر محمد کوتل کریں گے۔تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کوسجدہ کیا جیسی کہ میری عادت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤخوب آئے کیا میرے داسطے کوئی تحفہ بھی ایے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے با دشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چمڑ ہ آ پ کے نذرانہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہدیہ نجاشی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کو قبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس سے ابھی نکل کر گیا ہے۔اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیجئے ۔ تا کہ میں اس کو آل کر دوں ۔عمرو بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوئن کر سخت خفا ہوا۔ اور اس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کویفتین ہوا۔ کہ ضرور ناک ٹوٹ گئی ہو گی۔عمرو بن عاص کہتے ہیں اس بات کو کہہ کر ہیں اس قدرشرمندہ ہوا۔ کہا گرز بین پھٹ جائے تو ہیں اس میں ساجاؤں۔اور میں نے کہااے با دشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہو گے۔تو میں ہرگز ایسی بات نہ کہتا۔

 لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول الند میں اس شرط ہے بیعت کرتا ہوں کہ میر ہسب گنا و معاف ہوج کیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔ اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو موادیتا ہے۔ اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔ عمر و بین عاص کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن ایخق کہتے ہیں بعض معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ عثان بن طلحہ بن افی طلحہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کمیا تھا۔

ا بن ایخل کہتے ہیں۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی ججہ میں ہوئی۔اوریہ جج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔



ابن اکن کہتے ہیں بی قریظہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذی الحجہ محرم ۔ صفر ۔ رہتے الاول رہیج الثانی پانچ مہینہ رہے ۔ پھر چھٹے مہینہ ہیں بی لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے اوراصحاب رجیع یعنی ضبیب بن عدی اوراس کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ تھ اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ یکبارگی وشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے بابرنگل کر جب غراب پر سے گذر رہے کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے ۔ پھراس پہاڑ پر سے حضور مقام شراء پر آئے ۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید ھے راستہ پر آئے۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید ھے راستہ پر بہتے ۔ اور وہاں سے آئے۔ اور یہاں سے آئے۔ اور یہاں سے آئے۔ اور یہاں ہو جان اور عسفان کے درمیان میں اوراس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچنے ۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے جنسور کے یہاں پہنچنے ہی جن کویان بھر اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے جنس ہے تھر کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے درمیان میں اور اس کے تھر بیاں ہو کہ کویان ہوں کو چو ٹیوں اور قدروں کے اندر بھا گر کے تھے۔

حضور کو جب بیرحال معلوم ہوا۔ تب آپ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کیں تو مکہ کے لوگ بید خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسوار ول کوئیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر دو سوسارول کوئیکر عسفان کی طرف اتر گئے۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ جابر کہتے ہیں ہیں ساوروں کو آپ نے کرائے افتیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ جابر کہتے ہیں ہیں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فر ماتے تھے۔ اعو ذیباللہ من وعظاء السفو

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بنی لحیان کے غزوہ ہے آن کرمدینہ ہیں حضور دو تین ہی رات رہے تھے کہ عبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری غطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوٹ کر لے گیا۔ اور ایک چروا ہے کو جو بنی غفار میں سے تعاقل کر گیا۔اوراس کی عورت کو گرفار کرکے لے گیا۔

# غزوهٔ ذی قرد

ابن اتحق کہتے ہیں پہلے جس شخص نے عیبنہ کواونٹ لے جاتے ہوئے دیکھا وہ سلمہ بن محرو بن اکوع اسلمی سے مین کے وقت بدا پنی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جارہے ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کا غلام ایک گھوڑے کو ہما تا ہوا ان کے ساتھ جار ہا تھا۔ جب یہ دونوں شیۃ الوداع کے اوپر پہنچ اور وہاں سے انہوں ایک گھوڑے کو ہما تا ہوا ان کے ساتھ جار ہا تھا۔ جب یہ دونوں شیۃ الوداع کے اوپر پہنچ اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے گھوڑے دیکے گھوڑے دی کہ دشمن کود کھے لیا ہے آجا و ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے دشمنوں پر جاپڑے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی ۔ اور جب تیر مارتے سے کہتے سے خگڑھا و آتا ابن الا کھوع و الیو ہ یو گئو ہا گئو ع و الیو ہ یو ہو ہوں سے ان کی خبر لینی شروع کی ۔ اور جب تیر مارتے تو یہ بیچھے بھاگ آتے اور پھران کے تیر مارنے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چینے کی آ واز سنی۔ تمام مدینہ ہیں اعلان کرادیا کہ دخمن کے مقابل چلو۔ پس فور آاسوار حضور کی خدمت ہیں آنے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جوسوار آئے وہ مقداد بن عمر و سنے۔ انہیں کو مقداو بن اسود بھی کہتے جیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن وشش بن زغیہ بن زغوراء بن عبدالاشہل ہیں سے اور اسید بن ظہیر بی حارثہ ہیں سے اور عبد بن زید بن کعب بن عبدالاشہل ہیں سے اور اسید بن ظہیر بی حارثہ ہیں سے اور الوقیا وہ حرث بن رہی بن سلمہ ہیں سے اور الوعیاش عبید بن زید بن صامت بنی زریق ہیں سے آکر ماتا ہوں۔ سعد بن زید کوحضور نے ان کا سروار مقرر کیا ہوں۔ اور کی تلاش ہیں ج و کے سعد بن زید کوحضور نے ان کا سروار مقرر کیا ہوں۔

راوی کہتا ہے جفنور نے ابوعیاش نے فرمایا۔ کہ اگرتم اپنا گھوڑ اکسی اجھے سوار کودے ووتو بہتر ہے وہ تم سے پہلے لئیروں سے جا ملے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار ہوں۔ اور بچر میں نے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس تنے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس تنے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس تنے ہے کو کھینک ویا۔ تب جھے کو اپنے تول پر تعجب ہوا کہ حضور نے جھے سے فرمایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کوکسی اچھے سوار کودے دواور میں بیہ کہت ہوں کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا ھوڑ احضور نے معاذین

ماعص بن قبس بن خلده کوعنا بیت کیا تھا۔

سلمہ بن اکوع پیدل ہی کثیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعد بیسوار جا پہنچے۔

ابن آئی کہتے ہیں۔ پہلا جوسوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ یہ گرز بن نصلہ تھا جس کوا خرم بھی کہتے ہیں۔
اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سے سوار نکل کر دونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلم کے باغ ہیں ایک گھوڑ اری

ے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑ ااور گھوڑ وں کی آ وازین کر پہنانے اور غل مچانے لگا۔ بن عبدالا شہل کی بعض عور توں
نے اس گھوڑ ہے کو باغ میں دوڑتے ہوئے دیکھ کر قمیر سے کہا کہا ہے تھی تم اس گھوڑ سے پرسوار ہو جاؤ۔ اور حضور
سے جا مو قریم کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں اس پرسوار ہو کر بہت جلدی تو م سے جا ملا۔ اور ان کو گئی کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے بدمعاش ذرائھ ہم جاؤ تا کہ چاروں طرف سے مہاج بن اور انصار
تہاری گوش مالی کو آ جا کیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر جملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑ اان کا تمہید کر اپنے مقام پر آ گیا۔ اور کس دشمن کے ہاتھ نہ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے سوا قمیر کے کوئی شہید ہوئے۔
شہید نہیں ہوا۔ ابن بشام کہتے ہیں۔ قمیر کے ساتھ و قاص بن بجز ز ز لی بھی شہید ہوئے۔

ابن آئی کہتے ہیں محمود کے گھوڑ ہے کا نام ذولجۃ تھا۔اور سعد بن زید کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔اور مقداد کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔اور عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے کا ذولہ تھا اور ابوتیا دہ کے گھوڑ ہے کا نام بعز جہ تھا اور ابوتیا دہ کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔اور ابو بیان محروہ تھا۔اور عبار بن بشر کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔اور ابو عباش کے گھوڑ ہے کا نام حلوہ تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے محوز ہے پر سوار تھے اور اس محوز ہے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہید کر کے لئیر ہے جناح کو لے گئے۔ اور البوتنا وہ نے حبیب بن عیبینہ بن حصن کوتل کر کے جولئیروں میں سے تھا اپنی چا در اس پر اڑھا دی۔ پھر کئیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔

حضور من النظم مدید میں ابن ام مکنوم کو حاکم بنا کر مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے حبیب کو ابوق دہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے حبیب کو ابوق دہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے حبیب کو ابوق دہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فر مایا بیا بوقا دہ نہیں ہے بلکہ ابوقا دہ کاقتل کیا ہوا آ دمی ہے۔ ابوقا دہ نے اس واسطے اپنی چا دراس کواڑ مادی۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیا بوق دہ کاقتیل ہے۔

اور عکاشہ بن محصن نے اوبار اور اس کے بیٹے عمر و بن ادبار کو ایک اونٹ پر بیٹے و کھے کر ایک نیز و ایسا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قتل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ کٹیروں سے چھڑا لئے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرومین جاکر اتر ہے اور ایک شاندروز وہاں قیام کیا۔ اسی مقام پرسلمہ بن اکوع نے حضور ہے عرض کیا۔ کہ اگر سوآ دمی حضور میر ہے س تھر رواندفر ما کیں تو باتی اونٹ بھی میں لئیروں سے چیڑا الا وَں اور لئیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں حضور نے فر مایا بیلیے معلمہ غطفان میں آج شام کو جا پہنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تقسیم فرمایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی بیوی حضور علیہ السل م کے اونوں میں سے ایک اونٹی پر سوار بھر کرحضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی بیوی حضور علیہ السل م کے اونوں میں سے ایک اور مار اواقعہ ابتداء سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر کہنے گئی یا رسول انشریس نے نذر مانی تھی ۔ کہ اگر خدا بھی کواس اونٹی پر نجات و ہے گا۔ تو میں اس کی قربانی کر دں گی ۔ عورت کی اس بات سے حضور نے جسم فرمایا۔ اور فرمانے گئے تو نے اس اونٹی کے داسطے برابدلہ تجویز کیا ایک تو خدا تھی کو اس پر نجات و دے۔ پھر تو اس کی قربانی کر سے بیگر میں اس کی فربانی کر سے بیگر میں اس کی خربانی سے جو تیری نذراس پر اس پر نجات و خدا کی ہو سے تو خدا کی برکت کے ساتھ اپنے گھر جا۔

# غزوه بني مصطلق

غزوہ وٰ کی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کامہینہ گذار کرشعبان کے ہجری میں خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی۔اور مدینہ میں ابوذ رغف ری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر فرمایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کوخبر پنجی۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیاری کررہے ہیں۔ اور سر داران کاحرث بن الی ضرار ہے جوحضور کی زوجہام المومنین حضرت جویرید کا ہا ہے تھا۔

حضوراس خبر کے سنتے ہی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع میں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونول لشکرول کی ملاقات ہوئی ہیہ مقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنارہ پر ہے۔ دونوں لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اورقل وقبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ بہت سے مشرکین قبل ہوئے اور حضور نے ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر نیا۔

راوی کہتا ہے بی کلب بن عوف بن عامر بن لیٹ بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں سے عبادہ بن صامت کے گروہ ہے ایک مخص نے دشمن سمجھ کرانجان پنے میں قبل کردیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی پلانے پھھلوگ آئے۔اورحضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بنی غفار ہیں سے ایک شخص جہجاہ بن مسعود تھا۔ یہ بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لا یا۔اور سنان بن درجہنی بن عوف بن خزرج کا حلیف بھی چشمہ پر آیا۔ اور ان دونوں یعنی سان اور جبجاہ میں لڑائی ہوگئ۔ پھران دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے داسطے لوگوں کو پکارا۔ جبجاہ نے مہاجرین کو آواز دی اور سنان نے اصنار کو آواز دی عبدالقد بن ابی بن سلول منافق کو غصہ آیا۔ اور اس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے داسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنی کو اپنی میں جگہ دی اور ان کو پرورش کیا۔ قتم ہے خدا کی اب جو ہم مدید میں ان مہاجرین کو اپنی گاروں نے گھروں میں جگہ دی اور ان کو پرورش کیا۔ قتم ہے خدا کی اب جو ہم مدید میں والین جا کمیں گاروں جو کر کہا۔ کہ میہ میں جا کہ ان کو حصد دیا اور اپنی گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنی ہاتھ ان کو حصد دیا اور اپنی گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنی ہاتھ ان کو گوں ہے دوگ کیے تو یہ ہیں اور جلے جاتے۔

جس وقت عبداللہ بن ابی ہے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک نوعمر خف زید بن ارقم نامی وہال کھڑا ہوا ہے گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جب کہ حضور دشت کا ذکر ہے جبکہ حضور دشمن کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بھڑکو تھے۔ اور عمر بن خطاب سے عرض کیا حضور عباد بن بھڑکو تھے اور عمر بن خطاب سے عرض کیا حضور عباد بن بھڑکو تھے اور عمر بن تاکہ وہ فوراً جا کر عبداللہ بن ابی کو قبل کر دیں۔ حضور نے فر مایا اے کو چل میں اس وقت یہاں ہے کو چل کرنے کا تھم دیا ہوں۔ پھر خضور نے اسی وقت الشکر کے وہاں ہے کو چل کرنے کا تھی حضور کو جمر کی گفتگو کو چل کو چل کو چل کو جا کہ اور عبداللہ بن ابی کو خبر بہنچی کہ حضور کو جمر کی گفتگو کی خبر ہموگئی ہے زید بن ارقم نے حضور سے کہہ دیا ہے وہ اسی وقت دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا۔ اور تشم کی خبر ہموگئی ہو تھے۔ کا فیاں سے بیان کرنے بیلی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی۔ بیان کرنے بیلی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ جب حضوراس مقام سے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن حفیر نے حاضر ہوکر آپ
کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی القدآپ نے آج ایسے وقت ہیں کوچ فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ
ہوتے تھے۔حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات نہیں سنی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا
رسول القد کس ساتھی کی فر مایا عبدالقد بن ابی کی۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہت ہے فر مایا اس نے کہا ہے کہ جب
وہ مدینہ ہیں پہنچے گا۔ تو عزت والا ذکت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ بی اس کو
مدینہ سے نکالیس کے اگر آپ جا کیں سے تتم ہے خدا کی آپ عزت والے ہیں۔ اور وہ ذکیل ہے پھر اسید نے
عرض کیا یا رسول القد عبدالقد بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھ۔ کہ اس کو بادش ہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے سے وہ بات رنو چکر ہوگئی۔اس سبب ہے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی با دشا ہت چھین لی حضوراس کی بات پر توجہ ندفر مائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوج فر مانے کا بہی سبب تھا۔ کہ لوگ اس گفتگو ہے رک جا نمیں پھر حضوراس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضورایک جگہ اترے اور سب لوگ سو مسلے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پر جس کو بقعاء کہتے تھے نر زکش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔ جس ہے لوگ بہت پریشان ہوئے حضور نے فرمایاتم لوگ پریشان نہ ہو ہے آندھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب سے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تابوت مرگیا تھا۔ بیمنا فقوں کا سر داران کا سرگروہ تھا۔

رادی کہتا ہے پھرقر آن شریف میں عبداللہ بن الی گ گفتگو کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے بن کرخدا کی محبت کے سبب سے جھے سے بیان کیا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے بھی اپ باپ کے اس قول کوسنا اور حضور کی خدمت ہیں۔ ہیں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ جھے کو بیخ ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کوئل کرانا چاہتے ہیں۔ بسبب اس بات کے جو آپ نے اس کی بن ہے۔ اگر آپ ضرور بی اس کام کوکرنا چاہتے ہیں تو مجھ کو تھے کہ ہیں اس کا سرآپ کی خدمت ہیں حاضر کروں ۔ شم ہے خدا کی ٹوزرج اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہیں اس کا سرآپ کی خدمت ہیں حاضر کروں ۔ شم ہے خدا کی ٹوزرج اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہم خص اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والو نہیں ہے۔ اور مجھ کو بیخو ف ہے کہ اگر میر سے سواکسی اور شخص کو آپ نے اس کے قبل کا تھم و یا۔ اور اس نے قبل کیا تو مجھ سے ہرگڑ گوارہ نہ ہوگا کہ ہیں اس کوزندہ زیمن پر چھوڑ دوں پھر میں اس مومن کو کا فر کے بدلہ ہیں قبل کرنے سے دوزخ ہیں جاؤں گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہیں خود ہی اس کو قبل کردوں حضور نے فرمایا نہیں ہم اس کوئل نہیں کراتے بلکہ اس کی صحبت کو اپنے ساتھ اچھا تھے تیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایسی و لیں بات کہتا اس کی قوم اس کوسخت وست کہتی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے جھے سے اس کے قل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کو قل کرا دیتا تو لوگ جھے ہے بدخن ہوجاتے۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قل کا تھم کروں تو وہ خوداس کو قل کردیں ۔عمر کہتے ہیں تتم ہے خدا کی میں نے جان لیا کہ جینک حضور کی رائے میری رائے سے افضل و بہتر ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں مقیس بن صبابہ مکہ ہے مسلمان ہو کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یا رسول اللّٰد میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور حضور ہے اپنے بھائی کا خون بہا جا ہتا ہوں بعنی ہشام بن صبابہ کا جس کو مسلمانوں نے خطا سے قبل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہادے دیا۔ بیہ چندروز تو مسلمان رہا پھرا پنے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع یا کرقل کرکے مکہ روانہ ہوگیا۔اوراسلام سے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعار پیتھایا منصور آمِٹُ آمِٹُ۔

ابن آئی کہتے ہیں بی مصطلق میں سے اس جنگ میں چندلوگ قبل ہوئے۔ چنانچے حضرت علی نے مالک اور اس کے بیٹے کوئل کیا اور حبوالرحمٰن بن عوف ایک شہروار کوجس کا نام آئی تھ ریا اُتھ بھی تھا تمل کیا اور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت سے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اور ام المونین جوریہ بنت حرث بن الی ضرار بھی انہیں قید ہوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قید یوں کوتقسیم فر مایا تو جوریہ بنت حرث ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ بیں آئیں یااس کے چچازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھیں غرض کہ جو ریبے نے کتابت کر لی۔ اور جورید نہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں جورید کو بیں نے اینے مجرہ کے در دازہ برآتے ہوئے دیکھا۔اوران کا آتا مجھے ٹا گوارگذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحس ان کا ہیں نے دیکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جو پر بیحضور کی خدمت میں آئیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جو پر بیا حرث کی بٹی ہوں جواپی قوم کا سر دارتھا۔اور جومصیبت مجھ کو پیٹی ہے۔وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس یااس کے چیازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کرلی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے اداکرنے میں امداد فر مائیں۔حضور نے فر مایا اے جویریداس سے بہتر بات کی بھی تنہیں ضرورت ہے جویرید نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فر مایا وہ بات بدے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں۔تم مجھ ہے شادی کرلو۔جویریہنے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبرلوگوں میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جوہریہ بنت حرث سے شادی فرمالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بنی مصطلق کے قیدیوں کو مچھوڑ دیا۔ اور حضور کے شادی فر مانے سے اس روز ایک سوآ دمی قیدسے آ زاد ہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے نز دیک جو ریہ ہے بڑھ کرکوئی عورت اپنی قوم کے داسطے بابر کت نہیں تھی۔ ابن الحق کہتے ہیں جب بیلوگ مسلمان ہو مسئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن الی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ان لوگوں کو خبر ہوئی اور بیا سنقبال کے واسطے سوار ہوئے ۔ولیدان کی جماعت کو دکھے کریہ مجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل برآ مادہ ہو گئے ۔اورز کؤ ہنہیں وی مسلمانوں کواس بیان سے بہت عصر آیا۔ اوران پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فرما یا \_مسلمان ای اراده میں نتے کہ بنی مصطلق کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغا مبر ہورے پاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نگلے۔اورز کو ۃ بھی ہم اس کو دینی جا سے د دینی چاہتے تھے۔مگر وہ خود بخو د بھاگ آیا۔اور آپ ہے اس نے کہا کہ ہم اس کوتل کرنا چاہتے تھے۔تم ہے خدا کی ہم اس واسطے نہیں نکلے تھے۔اور اللہ تعی کی نے ان کی شان میں ہے آیت نازل فریائی:

﴿ يَاْ يَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَاءَكُو فَاسِقَ بِنَبُعُ فَتَبَيْنُوا اَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُهُ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيكُو وَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُو اللهِ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُو اللهِ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُو اللهِ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُو اللهِ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فِي اللهِ لَوْ يَطِيعُكُو اللهِ اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ لَهُ عَلَيْهُ اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ لَهُ اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ لَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ لَوْ يَعْمِلُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت عا ئشفر ماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب پہنچ تو حضرت عائشہمی آپ کے ساتھ تھیں اوراس سفر ہیں ا فک کا داقعہ ہوا۔

### ا فك يعني حضرت ام المومنين عا نَشه برتهمت كابيان

تھا۔ صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میرے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا تھم ہونے سے پہلے جھے کودیکھا تھا۔ جو انہوں نے جھے کو دیکھا کہ وانا الملہ وانا المیہ داجعون اور میں اپنے کپڑے لیلیے ہوئے تھی۔ صفوان نے جھے کو دیکھا کہ حفوان کو جواب نہ دیا صفوان نے جھے سے کہا کی حال ہے خداتم پر رحم کرے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں۔ میں نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے اپنا اونٹ میرے قریب کیا اور خود پہنچے ہٹ گئے۔ میں اس پر سوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کر آگے ہو لئے۔ اور لئنکر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لئنگر ٹھے را۔ صفوان جھ کو لے کہ ورئے ۔ اور لئنگر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لئنگر ٹھے اور تنہماں کی کہے خبر نہتھی۔ یہاں تک کہ جب ہم محکواس کی پہنچے تو میں بیار ہوگئی ۔ اور تبہت کی خبر حضور کے گوش ز دہوئی اور میرے والدین کو بھی سے کہ کہ جب ہم مدینہ میں کیا صرف آئی بات ہوئی کہ اس سے پہلے جو میں بیار ہوئی تھی حضور میری کیا ہوئی از حدفر مایہ کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں نے حضور کی وہ توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی ۔ اور جب حضور گھر میں دلیو کی از حدفر مایہ کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں میرے پاس تھیں فقط اتنا فرماتے کہ اب یہ کیسی ہیں۔ بس اس سے تبلے جو میں بیار ہوئی ہیں۔ بس اس سے نہا دور کھی ہیں۔ بس اس سے نہا دور کھی خور میں جس بی اس تھیں وقط اتنا فرماتے کہ اب یہ کسی ہیں۔ بس اس سے نہا دور کھی خور میں جو بیار کی میں میرے پاس تھیں فقط اتنا فرماتے کہ اب یہ کسی ہیں۔ بس اس سے نہا دور دیکھی ہیں۔ بس اس

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضور کی بیدحالت دیمھی تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ بھو کو اجزت دیں تو ہیں اپنے ماں باپ کے ہاں اس بیاری کے دنوں میں روآ وک حضور نے فرمایا تہمیں اختیار ہے۔
لیس اپنے والدین کے پاس گئی اور اس وقت تک جھے کو اس تہمت کی کچھ فہر نے تھی اور در دکی تکلیف سے ہیں بہت کمز وراور نا تو ال ہوگئی تھی۔ اور ہم لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے یا خانے نہ تھے جیسے مجم کے لوگوں میں رسم ہے۔ کہ گھر میں پاخانہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل میں شہر کے باہر قضاء حاجت کو امسطح بنت الجی رہم بن مطلب بن عبد مناف کے سرتھ جی ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صدیق کی مطلب بن عبد مناف کے سرتھ جی ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں ۔ حضرت عاکثہ فرماتی ہیں امسطح نے راستہ میں جھے سے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالہ تھیں ۔ دور بدر میں شرکے ہوا ہے امسطح نے سارا واقعہ تہمت کہا تھی ہوجس نے ہجرت کی ہے۔ اور بدر میں شرکے ہوا ہے امسطح نے سارا واقعہ تہمت کا جھے سے بیان کیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس خبر کوئ کر میں الیں بدحال ہوئی کہ قضاء حاجت بھی پورے طور سے شہر کسی پھر الٹی گھر آگئی۔ اور اس قدر روتی رہی کہ رونے کے صدمہ سے قریب تھا کہ میرا جگر بھٹ جائے۔ اور میں نے اپنی مال سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا گیا ہا تیں کہہ رہے ہیں اور تم نے جھے سے ایک بات نہ کہی۔ میری والدہ نے کہا۔ اے بیٹی تم بچھ رنج نہ کرو۔ جس شخص کے بیاس خوب صورت بیوی ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور سوکنیں بھی ہوتی ہیں اس یہ لوگ ضرور تہمت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور خطبہ پڑھنے کھڑ ہے ہوئے اور مجھ کواس کی پچھ خبرنہ تھی۔ کہ حضور کیا بیان فرما کیں گے پس آپ نے خدا کی حمد وثنا بیان کی پھر فرمایا اے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دمی میرے گھر کے لوگوں کی طرف سے مجھ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں۔ شم ہے خدا کی ہیں نے اپنے گھر کے لوگوں ہیں بجز بھلائی کے اور پچھ نہیں و یکھا اور ایسے خص کی نسبت کہتے ہیں۔ جس کو ہیں بہت نیک جانتا ہوں۔ اور میرے گھروں ہیں سے کسی گھر ہیں بجز میرے کوئی واخل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت عائش فرماتی ہے۔ اس تہمت کا بانی عبدالقد بن ابی بن سلول تھا اور خزرج کے چندلوگ جن میں مسطح اور حمنہ بنت جش بھی تھے۔ اس کے ساتھ شریک تھے اور حمنہ کے شریک ہونے کا بیسب تھا کہ جمنہ کی بہن زینب خضور کی زوجہ تھیں اور حضور کو جو النقات میری جانب تھا وہ اور کسی بی بی سے نہ تھا زینب کو خدانے ان کی ویا نیزاری کے سبب سے دشک وحسد ہے محفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے دشک وحسد سے محفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سبب سے اس تھیں شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحابہ میں تقریر فدکور بیان کی۔ اسید بن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بیت ہمت اٹھانے والے لوگ اس میں سے جیں۔ تو میں اس کی سزا دہی کے واسطے کا فی ہوں۔ اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے جیں۔ پس آپ مجھو تھم فرما کیں شم ہے خداکی وہ اس لائق ہیں کہ ان کی گردنیں ماری جا کیں۔

عائش فرماتی ہیں اسید کا یہ کلام من کر سعد بن عبادہ کھڑ ہوئے اور کہافتم ہے خداکی تو جمونا ہے تو نے بیہ بات اس سب سے کہی ہے کہ تو جانتا ہے کہ وہ لوگ خزرج ہیں سے ہیں اگر وہ تیری قوم ہیں سے ہوتے تو ہر گز تو بیہ بات نہ کہتا۔ اور تو ہر گز ان کی گر دنیں نہیں مارسکتا ہے اسید نے کہافتم ہے خداکی تو جمونا ہے اور تو منافت ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں ہیں بدزبانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوی اور خزرج ہیں جنگ ہوجائے۔ حضوراس وفت منبر پرسے از کر گھر ہیں تھریف لے آئے اور علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میر ہے تی ہیں اچھی با تیں کیں۔ اور کہایا رسول اللہ بی خبر بالکل جموث ہے ہیں کو بلا کر مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میں ان کی الل کی نسبت بحر ہملائی کے اور کھی نیس جانتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہورتوں کی کھی کی نیس ہے۔ آپ کی اہل کی نسبت بحر ہملائی کے اور کھی نیس جانتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کی کھی کی نیس ہے۔ آپ کی اہل کی نسبت بحر ہوگوں ہیں آئی ہوں ہو تا اور علی نسب بی سے بھی جہد دے۔ بریہ تی تھے کہد دے۔ بریہ تی تو کہا ہیں نے بھی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور میں عائش ہیں کوئی عیب نہیں پاتی۔ ہیں آٹا کوندھ کر رکھتی ہوں۔ نے کہا ہیں نے بھی برائی نہیں دیکھی رہنا۔ گروہ وہ موجاتی ہے اور آٹا بمری کھا لیتی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور میرے پاس آئے میرے ماں باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

بیٹے تنے میں ہمی رور بی تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹے اور خدا کی حمد و ثنا میان کر کے فر مایا اے
عائشہ جو خبرلوگوں میں تمہاری نسبت مشہور ہور ہی ہے تم نے بھی تی ہے پس اگر وہ بچ ہے تہ تم خدا سے تو بہ کرلو۔
خدا بندہ کی تو بہ کو قبول فر ما تا ہے۔ فر ماتی ہیں حضور کے اس ارشاد سے میرے آ نسووں کی لڑیاں جاری ہو تیں۔
اور میں اس انتظار میں ہوئی کہ میرے ماں باپ حضور کو بچھ جواب دیں گے۔ گروہ چپ بیٹے رہاور میں اپ تئیں اس مرتبہ کا بچھتی نہتھی کہ میری بریت خدا و ندتھا لی قر آن شریف میں ناز ل فر مائے گا جو مسجد وں میں نماز میں بڑھی جائے گی۔ ہاں بید خیال کرتی تھی ۔ کہ شاید خدا تھا لی کوئی خواب حضور کو اس طرح کا دکھا دے جس سے میری بریت حضور کو معلوم ہو جائے یا خدا خبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ بیس نے اپنے والدین ہے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہاہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ بین بیس آتا ہے۔

فرماتی ہیں میں نبیں جانتی کہ کسی گھر پرالیں آفت نازل ہوئی ہوگی۔جوان دونوں میں ابو بکرے گھر پر نازل ہور بی تھی۔فرماتی ہیں جب میرے ماں باپ نے پچھے جواب نددیا میں زیادہ رونے لگی۔اور میں نے کہا میں خدا ہے کس بات کی تو بہ کروں۔اگر میں انکار کرتی ہوں۔تو کسی کو یقین ندآ ئے گا۔اورا گرا قرار کرتی ہوں۔ تو خواہ مخواہ کی برائی اور بدنا می جس ہے میں بالکل بری ہوں ایئے ذمہ میں لےلوں۔

پھر میں نے حضرت بیقوب کا نام یاد کیا تو ان کا نام جھے یاد ند آیا۔ تب ٹیں نے کہا ہوسف کے باپ کی طرح سے میں کہتی ہوں۔ فَصَبَر جَمِیْلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ۔

فرماتی ہیں حضورا بھی وہیں بیٹے بی تنے کہ وہی کی آمد ہوئی اور حضور کے سرکے بنچ چڑے کا تکمید رکھ دیا گیا اور جا دراڑھا دی گئی جب جس نے بید دیکھا تو جس کچھ نہ تھبرائی کیونکہ جس جانتی تھی کہ جس پاک وصاف ہوں۔ خدا بھے پرظلم نہ کرے گا بلکہ ضرور میری بریت ظاہر فرمائے گا۔ گرمیرے والدین کوالیا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف سے کہ کہیں خدا وند تعالیٰ لوگوں کی تہمت کے موافق آیت نازل نہ فرمائے۔ پھر جب وہی تمام ہو چکی حضور بیٹھ کر چیٹانی پرسے پسینہ صاف کرنے گئے اور فرمایا اے عائشہ خوش ہوجا کہ خدا نے تیری بریت نازل فرمائی۔ میں نے کہا الحمد لللہ پھر حضور باہر تشریف لائے اور جو آیات نازل ہوئی تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرمنایا پھر سطح بن اٹا شداور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرمنایا پھر سطح بن اٹا شداور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرمنایا پھر سطح بن اٹا شداور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں۔

کیونکہ بہی لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ پس حدان پرلگائی گئی بینی ہرا کیکواسی اس کوڑے گئے۔

ابن آئی کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان سے کہا۔ اب
ابوابوب تم ہنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں یہ سب جھوٹ
ہےا ہے ام ابوب کیا تم ایس فعل کر سکتی ہو۔ ام ابوب نے کہا تشم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہو سکتی جس کی تہمت لوگ عائشہ پرلگا رہے ہیں ابوابوب نے کہا چھر عائشہ جوتم سے افضل و بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہو سکتی ہیں اور الند تعالی نے قرآن ن شریف میں ایل افک کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءً وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُ هُوَ خَيْرَلَكُمْ لِكُلِّ الْمِرِي

'' بیشک جن لوگوں نے بیطونی ن اٹھایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اپنے حق میں برانہ سمجھو بلکہ بیتمہارے واسطے بہتر ہے ان بہتان والوں میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ سمیٹا ہے اس کی سز اپائیگا اور جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ ان لوگوں میں سے لیا ہے اس کے واسطے بڑا (سخت)عذاب ہے'۔

﴿ لُولًا إِذْ سَمِعتَمُوهُ طَنَّ الْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

''مسلمانو! جبتم نے (الی (نالائق) بات ٹی تو مومنَ مردوں اور عورتوں نے اپنے اور مومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلْقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ﴾

'' جب کہتم اس ( نالائق ) بات کی اپنی زبانوں نے نقل درنقل کرنے گئے۔اوراپنے مونہوں سے ایس درنقل کرنے گئے۔اوراپنے مونہوں سے الیسی بات کہتے تھے جس کا تم کوئلم ندتھا۔اورتم نے اس کوالیس ہلکی بات سمجھا۔ حالا نکدخدا کے نزدیک سے بات بہت بوی ( سخت ) ہے''۔

جب حفرت عائشہ کی بریت ان آیات سے ظاہر ہوگئ تب حضرت ابو بکر نے تسم کھائی کہ میں اب مسطح کے ساتھ ہوں کا در در سلوک نہ کر در گا اور نہ کھاس کو نفع بہنچاؤں گا۔ اور حضرت ابو بکر سطح کے ساتھ بسبب قر ابت اور اس کے غریب ہونے کے بہت سلوک کیا کرتے ہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نیآ یت نا زل فر مائی:

﴿ وَلَا يَأْمَنِ لِ اللّٰهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَعُوا اللّٰهَ مَعْدُونَ اللّٰهِ لَكُمْ وَاللّٰهِ عَنُودٌ دَّحِیْمٌ ﴾

سبیدلِ اللّٰهِ وَلَیْعَفُوا وَلَیْصَغَمُوا اللّٰهَ تُحِیُونَ آن یَغْفِرَ اللّٰه لَکُمْ وَاللّٰه عَفُودٌ دَّحِیْمٌ ﴾

'' تم میں ہے فضل اور کشائش والوں کوقر ابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والول کے ساتھ سلوک نہ کرنے پرقتم نہ کھانی جاہئے بلکہ ان کومعاف اور درگذر کرنا جاہئے اے مسلمانوں کیاتم ریہ بات نہیں جا ہے ہو کہ خداتمہاری بخشش فریائے اور خدا بخشنے والامہر بان ہے'۔ حضرت ابو بکرنے جس وقت میہ آبت سی فر مایا بیٹک میں جا ہتا ہوں کہ خدا میری بخشش فر مائے اور میں برگزمنطح کوجو پچھودیتا تھااس کو منقطع نہ کروں گا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحسان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ہجو میں شعر بھی کہتو صفوان تکوار لے کرحسان کے سائے آئے اورایک ضرب حسان کولگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالیں تکوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوتل کر دیا عبدالقد بن رواحہ نے کہا اس واقعہ کی حضور کو بھی خبر ہے یانہیں صفوان نے کہا حضور کو پچھے خبر نہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول دیا۔اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سارا قصہ بیان کیا حضور نے حسان کوبھی طلب فر مایا صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری ہجو میں شعر کہے ہیں۔ مجھ کوغصہ آ سمیا۔ میں نے اس کو تکوار مار دی۔حضور نے حسان سے فر مایا اے حسان تم کوالیلی با تنیں نہ کہنی جا مہیں۔ کیا تم کو بیہ بات تا گوار گذری کہ صفوان کی قوم کوخدانے اسلام کی ہدایت فر مائی پھرفر مایا اے حسان بیزخم جو تجھ کو لگا ہے بیمعاف کر دے حسان نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کوا ختیا رہے۔

ابن اتخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیرحارجو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں کل ہے۔ عنایت کیا۔اور بدا بی طلحہ بن مہل نے حضور کی نذ رکیا تھا اورا بک قبطیہ لونڈی سیرین نام بھی عنایت کی جس ہے حسان کا ہٹا عبدالرحمٰن پیدا ہوا۔

حضرت عا ئشەفر ماتی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ صفوان حَصُوْ رضحُص تھا۔ اس کوعورتوں سے رغبت نہ تھی۔اور آخر کسی جنگ میں شہید ہوا۔

#### حديبيه كاواقعه

( جو ۲ ہجری کے آخر میں واقع ہوااور ہیعت رضوان اورحضور کی سہیل بن عمر و ہے کے کابیان ) ابن اسحق کہتے ہیں۔حضور مدینہ میں رمضان اور شوال کے مہینے رہے پھر ذیقعدہ میں۔آ ہے عمر ہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے جلے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر کیا۔ ابن اتحق کہتے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کرعمرہ کی شرکت کے واسطے آنے شروع ہوئے اور حضور کو بیا ندیشہ تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ ندہوں۔ اور خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام باندھ کر ہدی کوساتھ لے کرروانہ ہوئے تا کہ لوگ مجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ بیا نیس کہ آپ فظ زیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہدی لیعنی قربانی کے واسطے لے صحئے تتھے۔اور ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف ہے تھا۔

جابر کہتے ہیں صدیبیۃ کے سفر ہیں ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان ہیں کہتے ۔ بشر بن سفیان کعمی حضور ہے آ کر طا اور اس نے کہایار سول اللہ قریش حضور کی روا گی کی فہرس کر در نہ وں کی کھالیس پین کر بڑی تیاری ہے حضور کے مقابلہ کوآ کے ہیں۔ اور مقام ذی طوی ہی گفبرے ہیں۔ اور ضوا ہے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآ نے نہ ویں گے ۔ حضور نے اس فبر کوئن کرفر مایا قریش کو کیا ہوگی ہے ان کو خرابی ہے لائی ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ بازنہیں آتے ہیں۔ اگر یہ بھی کو تمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خوا لگ ہوجا تمیں تو بہتر ہے اگر جھی کو خدا نے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جگ کریں۔ ورا لگ ہوجا تمیں تو بہتر ہے اگر جی کہ خوا اب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جگ کریں۔ ورا گریس عرب ہے مغلوب ہوگیا تب ان کا مطلب مفت حاصل ہوگا۔ پس قریش کیا خیال کرتے ہیں فتم ہے خدا کی میں اس دین کی ما شاعت کے واسطے ہمیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدا نے جھی کو بھیجا ہے بہاں تک کہ خدا اس دین کو غالب کر دے۔ پھر فر مایا ایسا کون خض ہے جو ہم کو ایسا راستہ بنا ہے جو قریش کے راستہ ہے جو اگا نہ ہو۔ بی اسلم ہیں ہے ایک خفس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ ہیں جا تا ہوں چنا نچہ ہو خص سارے جدا گا نہ ہو۔ بی اسلم ہیں ہے ایک خفس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا راستہ ہیں۔ اور تو بہ کر تے ہیں۔ مسلمانوں مناق گذر احضور نے فر مایا ہے مسلمانوں بر بیدا سے مغفرت ما تیکتے ہیں۔ اور تو بہ کر تے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ یہ تھا کہ دورت نے فر مایا ہے مسلمانوں نے یہ یہ تھا کہ اس ایسا کہ تا ایسا ہے جو بہ نی اسرائیل ہے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سی نے سیافظ کیے۔ حضور نے فر مایا ہے مسلمانوں نے بیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سیاف خمیں کہا تھا ہے۔

پھر حضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام حمض کی پشت پر ہوکر ثنیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے بیجے کی طرف صدیبییں اتر چلو۔ چنانچے تمام لشکراک راستہ سے مقام حدیبییں آئیا۔ اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لشکر کواس طرف سے آتے ہوئے ویکھا۔ فوراً انہوں نے قریش کوخبر کی اور حضوراس وقت محدیۃ المراریس جارہے تھے۔ یہاں وہنچے ہی آپ کی اونٹنی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ اوٹٹنی تھک گئی حضور نے فر مایا ہے

تھی نہیں ہے اور نہ اس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کورکا تھا۔ آج قریش صلہ رحی کے جوحقوق جھے سے طلب کریں گے بیں ان کو دوں گا۔ پھر لوگوں سے فرما یا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنگل بیس پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش بیس سے ایک تیر نکال کرنا جیہ بن جند ہ بن عمیر بن ہم بن دارم بن عمر و بن واثلہ بن او ہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افصی بن البی حارثہ کوعنا بیت کیا ہے تھی حضور کے اونٹ ہکا یا کرنا تھا اور فرما یا ان گڑھوں بیس سے ایک گڑھے بیس اس تیرکوگاڑ دے۔ تیرکا گاڑنا تھا کہ پانی کا فوارہ بڑے ذور کے ساتھ و ہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب نوگ سیر اب ہو گئے اور سب نے مشکیس بھر لیس ۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عاز ب کہتے ہیں۔ بیس نے حضور کا تیرگڑ ھے بیں گڑڑ ھے ہیں۔ اس نے حضور کا تیرگڑ ھے بیں گڑڑ تھا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پر آ کر تھہرے بدیل بن ورقاء فرنا تی بی فرنا عہ کے چندلوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ آ پ کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے بیان کیا کہ ہم صرف کعبہ کی زیارت کو آئے ہیں۔ جنگ و حرب کوئیس آئے۔ بیلوگ حضور کا جواب من کر قریش کے پاس گئے۔ اور کہاا ہے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہ ہو۔ حالا نکہ مجمد فریش کے بیاں گئے۔ اور کہاا ہے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہ ہوں ہوں نے دیارت کے واسطے آئے ہیں۔ قریش نے ان لوگوں کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایس بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کر لیس اور پھر تمام عرب میں ہماری اس بیو تو فی اور دھوکا ہیں آ جانے کا چرچا تھیلے۔

رادی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیر خواہ سے مکہ کی کوئی بات آپ سے پوشیدہ ندر کھتے ہتے۔ پھر مشرکوں نے حضور کی خدمت بیں کرز بن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت حضور نے اس کوآتے ہوئے ویکھا فرمایا پیخف عذر کرنے والا ہے جب بے حضور کے پاس پہنچا اس سے حضور نے بہن فرمایا کہ بم زیارت کوآئے ہیں جسیا کہ بدیل سے فرمایا تھا۔ اس نے قریش سے آ کر یہی بیان کیا۔ فریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا شیخص بی قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا شیخف بی حرث بن عبد منا ق کے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا بیان لوگوں بیس سے ہو خود ان بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے خدا کے مانے والے ہیں اس کوقر بانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو جمار کی بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے خدا کے مان کے اونٹ دکھے و ہیں سے قریش کے پاس الٹا چلا گیا۔ حضور کی خدمت ہیں بھی نہیں آیا۔ اور قریش سے اس سے کہا توا بیک ہی خدمت ہیں بھی نہیں آیا۔ اور قریش ہے کہا توا بی گیا قریب کی کیا خبر جاتوا پی جگہ پر باتوا کی کیا خبر جاتوا پی جگہ پر باتی آوں کی کیا خبر جاتوا پی جگہ پر

راوی کہتا ہے حلیس اس بات کو قریش ہے سن کر بہت ففا ہوا۔ اور کہا اے قریش ہے خدا کی اس بات پر ہم نے تم سے عہد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے شم کھائی ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم اس کو روک دیں شم ہے خدا کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے یا تو تم محمہ کو زیارت کرنے دو۔ ور نہ میں ایک دم میں ایپ تمام کشکر کو لے کرچلا جاتا ہوں۔ قریش نے مصلحت وقت کو خیال کر کے کہا اے جناب آپ خفانہ ہو جائے ہم خودا سے فکر میں ہیں۔ جس سے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتا ہے پھر قریش نے حضور کی خدمت میں عروہ بن مسعود تقفی کوروانہ کیا عروہ نے کہا اے قریش میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کوئم نے محمد کا گئے گئے گئے ہیں بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلا می کی۔ اور تم جانے کہتم میر ہے بجائے والد کے ہوا ور میں تمہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد شمس کے جانے کہتم میر ہے بجائے والد کے ہوا ور میں تمہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ ہیں نے اپنی قوم میں بیٹے تھے پھر عروہ نے کہا میں نے اس ضرورت کوئ لیا ہے جو اس وقت تم کولاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کرلیا ہے جومیر کی رائے سے متفق ہیں اور پھر میں خور تمہار کی رفاقت کے واسطے آیا ہوں۔ قریش نے کہا بیشک تم بچ کہتے ہوا ور تم ہمارے مزد کیے معتبر آدمی ہو۔

پھرع وہ بن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سامنے بیٹھ کرع ض کیا کہ اے جھ آپ نے بختلف اقسام کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ اور پھر آپ اپ بیضہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کر دیں۔ یہ قرلیش لوگ ہیں۔ انہوں نے بری بری تیا ریاں کی ہیں۔ اور در ندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نز دیک ہیں کل آپ کے مقابل کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نز دیک ہیں کل آپ کے مقابل آ جائیں گے اور آپ کو بھگا دیں گے حضرت ابو برحضور کے لیس پشت بیٹھے تھے۔ انہوں نے فر مایا جالات کی فرح کی ہوتا۔ تو میں اس کو بتا دیتا پھرع وہ حضور کی داڑھی مبارک کو این قافہ ہیں عروہ نے کہا اگر آپ کا لحاظ مجھکو نہ ہوتا۔ تو میں اس کو بتا دیتا پھرع وہ حضور کی داڑھی مبارک کو باتھ کی اس کے ہاتھ پر جب وہ حضور کی طرف بڑاتا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا ہیکون شخص ہو کہ کہا ہیکون گوئی کو کس طرح مثایا تھا۔ نے فر مایا بہ تیرا بھیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے مغیرہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے احسان فر اموش ابھی کل کا ذکر ہے کہ میں نے تیری برائی کوکس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں کوتل کردیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خوں بہا دے کراس قصہ کو مطے کیا۔ راوی کہتا ہے پس حضور نے عروہ ہے بھی وہی گفتگو کی جواورلوگوں سے کی تھی۔اورعروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے دیتے۔ تبرکاس ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تبرک سجھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کرعروہ جیران ہو گیا اور قریش کے پاس جا کر کہاا ہے قریش میں نے کسری اور قیصر اور نجاشی وغیرہ با دشا ہوں کو دیکھا ہے گر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی مجرم فالٹیونم کی دیکھی ہے۔ پس اب جوتمہاری رائے ہواس کو قائم کرو۔

رادی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیہ فزائی کو اونٹ پر سوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔ قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ اور اس کونٹل کرنا چاہا مگر اور لوگوں کے منع کرنے ہے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مخص حضور کے پاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قریش نے چالیس یا پی س آ دی اس واسطے حضور کے لشکری طرف روانہ کئے۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں میں سے کوئی شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیس ہی گران احتوں نے حضور کے لشکر پر تیراور پھر پھینئے شروع کئے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے معاف فر مایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو مکہ میں اشراف قریش کی طرف روانہ فرمائیس کہ وہ حضور کوزیارت کر لینے دیں۔ عمر نے عرض کیایا رسول القد جھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میری عداوت کے حال سے واقف بیں کہ میں جس قدران پر تختی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کھب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو جھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایا شخص بتا تا ہوں جو قریش کے بن کھب میں سے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو جھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایا شخص بتا تا ہوں جو قریش کے نزد یک مجھ سے زیادہ بہتر اور عزیز تر ہے یعنی عثمان بن عفان تب حضور نے عثمان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے پاس بھیجا تا کہ عثمان ان کو خبر دے دیں۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے جیں۔ کے واسطے آئے جیں۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن بن سعید بن عاص مکہ میں واخل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ یبال تک کدانہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا دیا۔ ابوسفیان وغیرہ نے عثمان سے کہا کہ اگر تمہمارا جی چا ہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔ عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فرما نمیں سے میں نہیں کرسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو و ایک لیا۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں کرسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو و ایک لیا۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں کہ محضرت عثمان شہید ہو گئے۔



بيعت رضوان

سے بدلہ نہ لے لول گا۔اوراس وقت حضور نے لوگول کو ہیعت کے واسطے بلایا اور یہی بیعت ٔ بیعت رضوان ہے جوا یک در خت کے سامیہ میں ہوئی۔

لوگوں کا بیان ہے ہے کہ حضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم سے مرنے پر حضور نے بیعت نبیں لی۔ بلکہ اس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ بھا گیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ سواایک جد بن قیس سلمی کے۔ جابر کہتے ہیں۔ ہیں نے اس کود یکھا کہ اپنے اونٹ کے پیٹ سے لگ کرچیپ گیا تھا بھر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثمان تی نہیں ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں پہلے جس شخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی ہتے۔

معتبر روایت ہے ثابت ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

## صلح کابیان

ابن آخق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمرہ وعامری کوحضوری خدمت ہیں روانہ کیا۔ اور کہا تو جا کرمجہ سے اس بات پرصلح کر کہ اس سال وہ والیس چلے جا کیں ورنہ تما معرب یہ کہیں گے کہ محمہ نے زبردتی عمرہ کرلیا۔ اور قریش پچھے نہ کہ کہ کہ خد کر سکے اور اس میں ہماری بڑی بدتا می ہوگی۔ سہیل بن عمر وحضور کے پاس آیا۔ حضور نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا فر مایا اس کوسلے کے واسطے بھیجا ہے۔ پس جب سہیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑی کہی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلح کی گفتگو ہونے گئی۔ جب سب با تیں طے ہو گئیں اور صرف لکھنا باتی رہ گیا ۔ حضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسول خدانہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا پیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا پیشک ہیں۔ بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا پیشک ہیں۔ بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہو جہ کہا ہو کہا ہوں کہ ہیشک حضور خدا کے رسول ہوں۔ یہ بیس ابو بکر میں ابو بکر نے کہا بیس تو جو پچھے حضور کر یہ تا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھے حضور کر یہ تا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھے حضور کر یہ تی تھر نے کہا جس کر میں ابو بکر میں دیتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھے حضور کر یہ تا ہوں کر مین دیتا ہوں ابو بکر نے کہا بیس خدا کا بندہ اس کو بہتر سمجھو۔ پھر عمر حضور نے باس آئے۔ اور یہی تقریر کی جو ابو بکر سے کی تھی ۔ حضور نے فر مایا ہیں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہیں اس کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا ۔ اور شدہ مجھ کو بر با داور صال کے کر سے گ

عمر کہتے ہیں۔ میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف سے بہت ی نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہاں تک کہ مجھ کواطمینان ہوگیا کہ اب بیاس گفتگو کا کفارہ ہوگیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب جی مدود کوعہد ٹامہ لکھنے کے واسطے طنب کیا اور فر مایا

کھوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم سہیل نے کہا ہیں اس کوئیں جاتا ہوں یا کھو بامک اللہم حضور نے فر ما یا اچھا بھی لکھو۔
چنا نچہ حضرت علی نے بہی لکھا کھر حضور نے فر ما یا یہ کھو کہ بیدہ وصلی نا مہ ہے جو گھر رسول خدا اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا۔
مابین طے ہوا۔ سہیل نے کہا اگر ہیں آپ کورسول خدا جانیا تو آپ سے کیوں لڑتا بلکہ آپ اپنا اور اپنے والد کا
نام لکھئے تب آپ نے فر ما یا کہ یوں ککھو کہ بیدہ وصلی نا مہ ہے جو گھڑ بن عبداللہ اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا
یہ کہ دس برس تک جنگ نہ ہوا ور ایک دوسرے سے رکے رہیں اور جو شخص قریش میں سے بغیرا جازت اپنے ولی
کے محمد تنافیز کے پاس آئے گا محمد اس کو واپس کر دیں گے۔ اور اگر محمد کا کوئی شخص قریش کے پاس چلا جائے گا
قریش اس کو واپس نہ کریں گے اور کسی کورو کنا اور قید کرنا نہ ہوگا۔ اور جو شخص بیرچا ہے کہ محمد میں داخل ہو
۔ بنی خزاعہ نے اس بات کے سنتے ہی کہا کہ ہم تو محمد کا اور تی عہد میں ہیں اور بنو بکرنے کہا ہم قریش کے عہد میں
میں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لیے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے
میں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لیے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے
میں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف لیے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے
میں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور واپس تشریف سے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے
ساتھ آپیں اور تکواروں کو میان میں کئے ہوئے تین روز مکہ میں رہیں اور بغیر تکواروں کے نہ رہیں۔

راوی کہتاہے بنوز بیسلم نامد لکھاہی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر وزنجیروں ہے بند ھے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ اورمسلمانوں کی بیہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور کے خواب کی خبرس کر مکہ کی زیارت اور فتح کی امیدے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے و یکھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسر دہ دل ہوگئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج سے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپے بیٹے ابوجندل کو کھڑا دیکھا ایک طمانچہ ان کے منہ پر ہارا۔ اور حضور سے کہا اے جمد میر ہے تہمار ہے درمیان میں تضیداس کے آنے سے پہلے فیصل ہو چکا ہے بینی ابوجندل کو تہمار ہے ساتھ جانے نہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا بچ کہتا ہے سہیل نے ابوجندل کو تھنچ کر چھچ کرتا چاہا تا کہ قریش میں پہنچا دے ابوجندل نے فل مچائی۔ کہ یارسول اللہ اورا ہے سلمانو کیا ہیں کفاروں میں واپس کر دیا گیا۔ تا کہ وہ مجھ کو تکلیفیس پہنچا کیں مسلمانوں کو اس بات سے بہت قلق ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابوجندل تم اور چند روز صبر کرو۔ عظر یب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کروے گا۔ میں مجبور ہوں کہیں نے عہد کر لیا۔ اور عہد کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطاب اٹھ کر ابوجندل کے پاس آئے اور کہا اے ابوجندل تم چیں مجھ کو یہ صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان میں سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جیسا کئے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں مجھ کو یہ صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ان میں سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جیسا کئے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں مجھ کو یہ اندیشہ ہوا۔ کہیں ابوجندل اپنے باپ کو تل نہ کردے اور پھر تضیہ زیادہ پھیل جائے۔

راوی کہتا ہے جب ملح تامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشرکوں کی گوا ہیاں ہو کمیں ۔مسلمانوں میں سے بیلوگ گواہ ہتھے ابو بکرصد بق عمر بن خطاب عبدالرحمٰن بن عوف عبدالقد بن سہیل بن عمرو مسعد بن ابی وقاص جمحود بن مسمد کرز بن حفص جواس وقت تک مشرک تھا۔ اور حضرت علی جوکا تب بھی تھے۔

ابن آخل کہتے ہیں حضور مقام حل میں بے چین تھے۔ اور حرم ہیں نماز پڑھتے تھے۔ جب سلح سے آپ فارغ ہوئے تب کھڑے ہوئے تب کھڑے ہوئے تب کھڑے ہوئے اپنے اونٹ کی قربانی دی۔ اور خراش بن امیہ خزائی سے سرمنڈ وایا۔

لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سرمنڈ والے ۔ اور بعضوں نے فقط بال ہی کتر وائے۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول القد اور بال کتر وائے محضور نے والوں پر فرمایا۔ مرمنڈ انے والوں پر خدار حم کرے لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر فرمایا۔ والوں پر جم کو نے ایسوں اللہ حضور نے سرمنڈ وانے والوں کے واسطے تو رحم کو فلا ہر فرمایا اور کتر وائے والوں کے واسطے حم کو فلا ہر کیوں نے فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قربانی کے اونٹوں ہیں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلانے کے واسطے لائے تھے اور اس اونٹ کی گیل جاندی کی پڑی ہوئی تھی۔

ز ہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ سے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آ پ مکہ مدینہ کے درمیان میں ہنچے سور وُفتح نازل ہوئی:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاكُو وَمَا تَاكُو مُنْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاكُو وَيُعِينًا ﴾ تَأْخُرَ وَيُتِيمًا ﴾

'' بِشَكَ بَمَ نَهْ بَهِ اللهِ كَاورا بِي نَعْتَيْنَ مَمْ بِهَام كرد ب اوردكها يُحَيَّمُ بَهار ب الكول كاورتها ري بي المالات الله يَكُول كاورتها ري بي بي المالات الله يَكُول كاورتها وردكها كالمول كاورا بي نَعْتَيْنَ مَمْ بِهَام كرد ب اوردكها كسيدها راسته ﴿ إِنَّ النَّهِ مِنْ النَّهِ عَنْ اللهُ يَكُو اللهُ يَكُو اللهِ فَوْقَ آيْدِيهِ هِمْ فَمَنْ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُوتِيهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾ عَلَى نَعْتِهِ وَمَنْ أَوْلَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوتِيهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھوں کے اور جواس عبد کو خدا سے اور جواس عبد کو خدا سے اور جواس عبد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنقریب خدا اس کواج عظیم عنایت فرمائے گا''۔

پھرالقد تعی لی نے ان دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اورحضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھم دیا تھا'

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُوالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ ''اے رسول عنقریبتم ہے وہ دیہاتی جو جنگ میں شرکت ہے چیچے رہ گئے کہیں گے ہمارے مال اوراولا دنے ہم کوشر کت ہے بازر کھا۔ پس آپ ہمارے واسطے مغفرت ما تکئے''۔ پھراس کے بعد فر مایا ہے:

﴿ سَيَعُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا نَطَلَقْتُمْ اللَّى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوْنَا نَتَبِعُكُمْ يُرِيدُونَ آنَ يُّبَدِّلُواْ كَلاَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَبعُوْنَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

'' عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال غنیمت کولو شنے جاؤ گے کہ ہم کومنع نہ کرو ہم بھی تمہارے چیچھے چلیں۔ بیلوگ جا ہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دوتم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جبیبا کہ خدا تع کی پہلے ہی فر ماچکا ہے''۔

پھراس کے آگے خداوند تع کی نے ایک بخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بی تو م فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ بیقوم مسیمہ کذاب اور بنوصنیفہ ہیں۔

#### پھراللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اثْنَابِهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ ايَّةً لِلْمُومِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا وَأَخُرَى لَمُ تَقْدِدُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَمْ مِ قَدِيرًا ﴾

'' بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے بینچ بیعت کرتے تھے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھر ان پراس نے جین اور اطمینان نازل کیا اور جلد فتح یعنی فیری بہت سا مال غنیمت کا جس کوتم لو گے۔ پس بہ جلد فتح یعنی فیری بان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سا مال غنیمت کا جس کوتم لو گے۔ پس بہ مال تم کوجلدی ہے دیا۔ اور دشمنوں کی وست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی فیبر کے لوگوں کو کسی کی مدد اور کمک نہ پہنچ سکی اور تا کہ بہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے داسطے اور خدا تم کو سید سے راستہ کی مدانے ماور دوسری فتح کا اور لوٹ کا خدانے تم سے وعدہ کیا ہے علاوہ فتح خیبر کے جس پر تمہیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات با ہر ہیں بیشک خدانے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور خدا ہم وچیز پر قاور ہے۔''

بەفتۇ جات فارس اورشام وغيرەمما لك كى بيں ۔

﴿ هُوَ الَّذِي كُفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ آنْ ٱطْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِهَا تَغْمَلُوْنَ بَصِيْرًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالٌ مُّوْمِنُوْنَ وَ نِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

'' غدا کی وہی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان ہیں تم کوشرکوں پر غالب کرنے کے بعدان کی دست درازی کوتم سے روکا اور تہاری دست درازی کوان سے روکا اور ہے نہ انتہارے اعمال کا ویجے والا۔ بیمشرکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا اور تم کومبحد حرام ہیں جانے سے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر ذرخ نہ ہونے ویا۔ اورا گر مکہ ہیں مسلمان مر داور عور تیں جو سترکی تعداد ہیں تھے نہ ہوتے اور تم ان کونہ جانے تھے کہ وہ پوشیدہ مسلمان ہیں اگر تم لڑتے تو وہ لوگ مارے جاتے بھرتم کوان کے قل کے سبب سے فم پہنچ ابسیب بے خبری کے '۔

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِيْنَ وَ الْزَمَهُمُ كَلِمَةَ النَّقُواى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَ اهْلَهَا ﴾

'' جبکہ کا فروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت اور احمق پن کی غیرت تجرر کھی تھی۔ پس خدانے اپنا چین اور آ رام اپنے رسول اور مومنوں پر نازل کیا اور قائم رکھا خدانے مسلمانوں کو پر ہیز اور اوپ کی بات براورمسلمان اس بات کے بڑے حقد اراور اہل ہیں''۔

ز ہری کہتے ہیں حدیبیدی صلح ہے بڑھ کراس ہے پہلے اسلام میں کوئی فتح تہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ موقوف ہوگئ تھی اورلوگ گفتگواورمباحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں کچھ بھی عقل کا حصہ تھا وہ اسلام قبول کرلیتا تھا۔

زہری کے اس قول کی دلیل ہے بات ہے کہ جب حضور حدید بیسے بیس آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آ دمی تھے جبیہا کہ جابر نے بیان کیا ہے اور اس کے دوئی برس کے بعد جب آپ فنتح مکہ کے واسطے آئے ہیں تب آپ کے ساتھ دس ہزار آ دمی تھے۔

## حدیبیری کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو علامی کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو گھا۔ قریش کی قید میں گرفتار تھے

جب حضوراس ملح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افر وز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جار ہے جو مکہ میں قید تتصحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اوراغنس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی نے ان کی بابت حضور کو خط لکھ اور بنی عامر بن اوک میں ہے ایک مخص کو بیہ خط دے کر ابوبصیر کے لانے کے واسطے حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور ایک اپنا غلام بھی اس کے ساتھ کیا بیدونوں شخص از ہراور اخنس کا خط لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیر سے فر مایا کہ اے ابوبصیر ہم نے ان لوگوں سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کریکتے اور خدا تمہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے داسطےضر ورکشادگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ابوبصیرنے کہا یا رسول اللہ کیا آپ جھ کومشرکین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین ہے جھ کو فتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضور نے پھر فر مایا اے ابوبصیرتم چلے جاؤ۔عنقریب خداتہ ہارے واسطے کشادگی اورمخرج پیدا کرے گا۔ابوبصیریہ سن کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرایک و بوار کے سابید میں بیٹھ گئے۔ بید دونو ل مخض بھی بیٹھ گئے۔ابوبصیر نے کہا اے بھائی عامری بیٹکوارتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں کہا میں اس کوذراد کیے لوں اس نے کہا دیکے لوا بوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔غلام بیرحالت دیکھ کراپیا بھاگا کہ سیدھا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآتے ہوئے دیکھاتو فر مایا ضرور ہیگھبرایا ہوا ہے فر مایا ہتھ کوخرالی ہو کیا ہوا غلام نے کہاتمہارے ساتھی نے میرے ساتھی کولل کر دیا اوراس ونت ابوبصیر بھی تلوار لگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول النّد میں نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز مجھ کومیرے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اینے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بڑالڑاک اورلڑائی کی آگ کو بھڑ کانے والا ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے۔ پھر اس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنارہ پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے پاس ہے جارہے بیراستہ قریش کے شام ہے آنے جانے کا تھا۔ جب ابوبصیر کے یہاں رہنے کی خبر مکہ میں اُن مسلمانوں کو پینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبوراور گرفتار تھے۔اور حضور کے اس عہدو پیان

سے جوقریش کے ساتھ ہوا تھا مجبوراور نا امید ہو گئے تھے اب جوانہوں نے یہ خبرسی اور حضور کا یہ فرمان بھی سنا کہ آپ نے ابوبصیر کے حق اب جوانہوں نے یہ خبرسی اور تعلی کر ابوبصیر کے پاس پہنچنے کہ آپ سے نے ابوبصیر کے پاس پہنچنے شروع ہوئے ۔ اور قریش کو انہوں نے تک کر شروع ہوئے ۔ اور قریش کو انہوں نے تک کر مارا جو آ دمی قریش کو انہوں نے تک کر مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگتا فور آس کو تل کر ڈ التے اور جو قا فلہ ادھر سے گذر تا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگول سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورتم اور رشتہ داری کا داسطہ دلا کر لکھا کہ ہم کوان لوگول کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ باشوق ان لوگول کواپنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگول کو بلا کر مدینہ میں رکھا۔

ابن اتحل کہتے ہیں جب سہیل بن عمر دکوا بوبصیر کے عامری کونل کرنے کی خبر پہنچی اس نے کعبہ سے اپنی پشت لگا کر کہافتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا میں اپنی پشت کعبہ سے نہ مٹاؤں گا۔ابوسفیان نے کہافتم ہے خدا کی یہ تیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اور انہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت کی۔ ام کلثوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید عقبہ کے بیٹے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے واسطے اس عہد کے سبب سے آئے گر حضور نے ام کلثوم کے جیجئے سے صاف انکار کر دیا۔

ابن آئی کہتے ہیں ابن افی ہنید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط بھیجااوراس میں اس آپیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا جَاءً كُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ اللهُ الْفَعُوا وَلا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَنْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُورُ وَالسَّلُوا مَا الْفَعُوا وَلا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَنْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُورُ وَاللهُ الْفَعُوا مَا الْفَعُوا مَا الْفَعُوا وَلا جُنَاءً وَلَيَسْئُوا مَا أَنْفَعُوا وَلا جُنَاءً عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ مُكُمْ ﴾

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تہمارے پاس آئیس تم ان کے ایمان کا امتحان کرو۔ خداان کے ایمان کی حالت سے خوب واقف ہے۔ پس آگرتم ان کو پکامسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں۔ اور جومبر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دیدواور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہروے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پکڑ نہ رکھو جو پچھ تم نے ان پرخرچ کیا مہروے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پکڑ نہ رکھو جو پچھ تم نے ان پرخرچ کیا ہے وہ ان سے ما مگ لواور جو کفاروں کا خرچ ہوا ہے وہ ما مگ لیں۔ بیضدا کا فیصلہ ہے جواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعلم وحکمت والا ہے'۔

عروہ بن زبیر نے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش سے اس بات پرسلے کی تھی۔ کہ جوخص قریش کا حضور کے پاس بلا اجازت اپنے ولی گآئے گا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ گر جب عور تمیں قریش کی اسلام لا کر بجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ کیا اور ان کا مہر وینا اس شرط سے مقرد کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جومسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر رکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جومسلمانوں کے پاس مسلمان مور آئی ہیں اور مشرکوں کی بیویاں ہیں۔

مردوں کوحضور نے واپس کر دیا تھا تگرعورتوں کو واپس نہیں کیا اور بیصد بیبیہ کی صلح نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مہر بھی نہ دیتے جیسے کہ اس سلح سے پہلے آنے والی عورتوں کا مہر آپ نے نہیں دیا۔ابن آخل کہتے ہیں میں نے امام زبری سے اس آبت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ فَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّهُواللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِئُونَ ﴾ وَاتَّقُواللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِئُونَ ﴾

''اورا ہے مسلمانو! اگر تنہاری کچھ عور تیں مرتہ ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔اور مہران کا کفار سے تہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال اوٹا۔ پس اس مال ہیں سے ان لوگوں کوجن کی سے تہارے ہا گئی ہیں وہ رقم دے دو جوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی ۔اوراس خدا سے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو'۔

ز ہری نے کہا اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں میں ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب سے وہ بدلہ لیس۔ پس خدا فر ما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے وہ رقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پرمہر وغیرہ میں خرج کی ہے۔

راوی کہتاہے جب بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا جَآءَ كُو الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآخرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت الی امیہ بن مغیرہ کوطلاق دے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور بید دونوں مرد دعورت اس وقت مشرک منتے اور مکہ بین رہتے ہتے۔ اور ام کلثوم بنت جرول سے جو بی خزاعہ بیں سے عبیداللہ بن عمر کی مال تھی۔ ابوجہم بن حذیفہ بن عائم نے شادی کی بید دونوں بھی مشرک ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور حدید ہیں کے واقعہ کے بعد مدینہ ہیں آئے تو ایک مختص نے عرض کیا کہ یا رسول الند حضور نے تو بیفر مایا تھا کہ ہم امن کے ساتھ کعبہ میں واخل ہوں گے۔حضور نے فر مایا کیا ہیں نے یہ ہمی کہا تھا۔ کہاسی سال واخل ہوں گے اس نے کہا بیتو آپ نے ہیں فر مایا تھا فر مایا بس بیاس کے موافق ہے جو جبر کیل نے جھے سے کہا ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں حدید بیائے والیس آ کرحضور مدینہ بیس ذی الحج اور پھے مہینہ محرم کارہے۔ پھرمحرم کے آخر دنوں میں حضور نے نیبر کے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبدالقد لیش کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب جی حذر کو صفیدنشان عزایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

## خيبر برحضور کی شکرشی کابیان

ابن ایخق کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر میں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمر و بن رکوع کے بچپا تھے۔فر مایا اور اکوع کا نام سنان تھا کہ اے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز لیعنی بہا دری کا شعر کہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَإِنْ ارَادُوا فِيْنَةً ابَيْنَا وَإِنْ ارَادُوا فِيْنَةً ابَيْنَا وَإِنْ ارَادُوا فِيْنَةً ابَيْنَا وَلِيتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلِيتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَلِيتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

قتم ہے خدا کی اگر خدا کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیشک ہم پر جب کفاروں نے بغاوت کی یا فتنہ کا ہم سے ارادہ کیا۔ ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ٹابت قدم رکھ۔

اور پھر آپ نے بیدوعا پڑھی:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْآرُضِ وَمَا اَقْلَلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلَلُنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيْنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَحَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر بیسا بیا آلکن ہیں۔ اور پروردگار اسیوں کے اور جن زمینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے اوپر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پر بیٹان کیا۔ پس ہم جھے سے خیر بیت اس کے اہل کی اور خیر بیت ان چیزوں کی جواس کے اندر ہیں۔ ما تکتے ہیں اور پناہ ما تکتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جواس کے اندر ہیں''۔

پھرفر مایا اب ہم اللہ کہ کے آگے بڑھو۔ رادی کہتا ہے حضور جس شہر میں جاتے تھے بہی دعا پڑھتے تھے۔
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پرلٹکرکشی کرتے تھے سبح کے وقت ان پرحملہ فرماتے سے ۔ ای طرح اب جونیبر پرلٹکرکشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچے رات حضور نے آ رام کے ساتھ اسر کی اور صبح ہوتے ہی جملہ فرمایا۔ جس وقت نیبر کے بنچ دیکھا کہ کاروباری لوگ اپ اہل وغیرہ سامان زراعت کو لے کربا برآ رہے ہیں اور حضور کے لٹکرکود کھے کروہ کہنے گئے کہتم ہے خدا کی محمد کی تھے کہ اور سے کربا برآ رہے ہیں اور حضور کے لٹکرکود کھے کروہ کہنے گئے کہتم ہے خدا کی محمد کی تھے گئے گئے گئے گئے ۔ اور پھر بہلوگ الٹے خیبر کے اندر بھاگ گئے ۔ حضور نے فرمایا:

اللهُ اكْبَرُ وَضُرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا ٱنْزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

''اللہ بہت بڑا ہے نیبر خراب ہوا بیٹک ہم جب کسی قوم کے میدان میں نازل ہوئے پس منذرین کا دن براہوااور منذرین وہ لوگ ہیں جن کوعذاب الہی ہے ڈرایا گیا ہے بینی کفار''۔ ابن اسخق کہتے ہیں حضود مدنیہ ہے چل کرعصر میں آئے یہاں آ ب کے واسطے مسجد تیار کی گئی پھرآپ مقام صہبا میں آئے پھرا کی میدان میں جس کورجیع کہتے ہیں رونق افروز ہوئے۔اوریہاں اتر نے کی بیدوجہ تھی کہ غطفان نے نیبروالوں کی مرد کا ارادہ کیا تھا اور اپنے شہر ہے اہل خیبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل میں چلے ہے گر پھران کو اپنے گھروں کی طرف ہے کچھ کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل چھوڑ کر اپنے گھروں کو الٹے چلے گئے۔ اور حضور نے خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کیا۔ چنانچے سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا اس کانام حصن ناعم تھا۔ اسی قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کسی نے وہانچے سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا اس کانام حصن ناعم تھا۔ اسی قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کسی نے پھرحضور نے بنی انی الحقیق کے قدعہ حصن القموص کو فتح کیا۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آ پ کے ہاتھ آ ہے۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آ پ کے ہاتھ آ گے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تھیں۔ اور پہلے یہ کن ندین ربیج بن الی الحقیق کے پاس تھیں۔ اور ان کی دو چچاز اوبہنیں بھی ان کے پاس تھیں حضور نے ان کوا ہے واسھے پہند فر مایا۔

د حیہ بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور ہے مانگا گر جب حضور نے صفیہ کواپنے واسطے پسند کر لیا۔ تب د حیہ کو اپنی اور مسلم نول نے ان کی چچپا زاد دونوں بہنیں عنایت کر دیں اور باتی سب قیدیوں کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مسلم نول نے محمر ملی گھر ملیو گدھوں کے گوشت پکائے حضور نے ان کے کھانے ہے ممانعت کر دی۔ چنانچے لوگوں نے ہنڈیوں کوفور آ اوندھادیا۔

مکحول کہتے ہیں حضور نے اس وقت چار بالوں ہے منع فر ہ یا تھا ایک تو یہ کہ جوعورت قید یوں میں سے حاملہ ہواس کے پاس نہ جا کمیں دوسر ہے گھر بلوگد ھے کا گوشت نہ کھا نمیں ۔ تبیسر ہے کس درندہ کا گوشت نہ کھا کمیں چو تھے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس کوفر وخت نہ کریں۔

جابرے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں نثر یک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے محوشت کھانے ہے منع فر مایا گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

حنش صنعائی کہتے ہیں ہم رویفع بن ٹابت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتو حات میں شریک تھے پس ایک شہر ہم نے جربہ تام فتح کیا اور رویفع بن ٹابت انصاری خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو! ہیں تضور نے ہم نے فرمائی ہیں حضور نے ہم سے فرمائی ہیں تضور نے ہم سے فرمائی ہیں حضور نے ہم سے فرمائی ہیں حضور نے ہم سے فرمائی ہی حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمای کسی مسلمان کو یہ بات جا بڑنہیں ہے کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پوائے لینی حاملہ عورت سے جولونڈی کپڑی ہوئی آئی ہو صحبت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات ج کڑے کہ بغیر استہرا کے لونڈی کو تصرف میں لائے اور نہ مسلمان کو یہ بات جا کڑے کہ مال غنیمت کے گھوڑے کو تقسیم ہونے سے پہلے اپنا اس کو فروخت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جا کڑے کہ مال غنیمت کے گھوڑے کو تقسیم سے پہلے اپنا کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہو تھراس کو مال غنیمت میں واپس کردے ایس نہ کرے کہ اس کو بیا کرکے اس کو واپس کردے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال غنیمت کے گھڑے کو تقسیم سے پہلے اپنا کرے اس کو واپس کرے واپس کرے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال غنیمت کے گھڑے کہ کیفت میں ہوا ہو کہ کے مال غنیمت کے گھڑے کو تقسیم سے پہلے اپنا کرے اس کو واپس کرے واپس کر کے واپس کر کے واپس کرے واپس کرے واپس کرے واپس کر کے واپس کرے واپس کر کے واپس کر وی واپس کر کے واپس کر کی کر کے واپس کر کے و

عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم کوحضور نے خیبر کی جنگ میں منع فر مایا کہ ہم کیے سونے کو پکے سونے اور پکی جا ندی کو پکے سونے اور پکی جا ندی کو پکی سونے اور کیے سونے کو بکی جا ندی کو پکی سونے اور کیے سونے کو بکی جا ندی کو پکے سونے اور کیے سونے کو بکی جا ندی کے ساتھ خرید وفرو دخت کریں۔

ابن اسحق کہتے ہیں پھر حضور نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اوراسلم کے قبیلہ بی سہم کے لوگ حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اورع ض کیا یا رسول القدیم بہت مشقت ہیں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ خدمت ہیں حاضر ہوئے اورع ض کیا یا رسول القدیم بہت مشقت ہیں پڑے ہوئے تب حضور نے دعا کی کداے خدا تو خوب نے نئے کوئیس ہے جو ہیں ان کو دوں۔ پس تو اپنے فضل و خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہے اور میرے پاس پھی نیس ہے جو ہیں ان کو دوں۔ پس تو اپنے فضل و کرم سب سے بڑا تلحدان کے ہاتھوں فتح کرا دے تا کہ بیاس کے مال نظیمت سے غنی ہو جا کیں چنا نچی القد تو نیس سے نئی ہو جا کیں چنا نچی القد تو نیس سے بڑا تلحدان کے ہاتھوں بن معاذ کا قلعہ جو خیبر کے کل قلعوں سے زیادہ پرانہ مال واسباب تھا اورغلہ وغیر وسامان بھی اس میں بکٹر ت تھا فتح کرایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور نتح کرتے ہوئے وظیح اور سلالم آخری دوقلعوں پر پہنچےان کا **آپ نے پچھ** او پردس راتیں محاصرہ رکھا۔ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعاریا منصورامت امت تھا۔

جابر بن عبدالقد کہتے ہیں اس جنگ ہیں مرحب یہودی سامان جنگ ہے آراستہ ہتھیا راگائے ہوئے اپنے قلعہ سے نکل کرمیدان ہیں آیا اور اپنی تعریف کے اشعار پڑھنے لگا۔حضور نے صحابہ سے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جوانم دج تا ہے جمہ بن مسلمہ نے عرض کیا حضور جھے کواجازت دیجئے۔کل میر ابھائی شہید ہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تہ ہری مددواعانت فرمائے ہم بن مسلمہ اس کا فرکے مقابل گئے میدان ہیں ایک درخت تھا پہنے تو دونوں جوانوں نے اس کی آٹر میں ہوکرایک نے دوسر پر وار کئے ۔ اور سپاہ گری کے ہنر دکھلائے بھر آخر رو ہرومقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمد بن مسلمہ پرتلوار ماری مجمد نے سپر سے پناہ کی تلوار سپر کو کاٹ کراس میں بھن گئی۔ ہم چند یہودی نے زور کیا۔گرتلوار نائلی ہے جمہ بن مسلمہ نے ایسی ضرب لگائی کہ یہودی نے جہنم تک کہیں دم نہ لیا ہراہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن آئن کا بیان ہے کہ مرحب یہودی کے بعداس کا بھی ٹی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے نگا کہ میرا کون مقابل ہے زبیر بن عوام قرشی حضور کے بھو پھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی بھو پھی نے کہایا رسول امتدمیر ابیٹا مارا ج کے گا۔حضور نے فر مایا انشاء اللہ نتعالیٰ تمہا را بیٹا مارے گا چنا نچہ ایسا بی جواکہ ذبیر یا سرکے مقابل ہوئے اور اس کودم لینے کی فرصت نہ دی فور آبی دوز نے کو بھیج دیا۔

عمرو بن اکوع ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بمرصد بین کوسفیدنشان عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت لڑے گر قلعہ فنخ نہ ہوا۔ آخر واپس آگے پھر حضور نے اس قلعہ کی طرف یہی نشان دے کرعمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جانفشانی کی گرآخر ناکا میاب ہو کر واپس چلے آئے تب حضور نے فرمایا کل صبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گا جو خدا ورسول کو

دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ خض جہاد ہے بھا گئے والانہیں ہے سلمہ کہتے ہیں پھر حضور نے حضرت علی جی ہدر کو بلایا اور حضرت علی کی آئی جیس دکھتی تھیں۔ پس حضور نے اپنالعاب مبارک ان کی آئی تھوں پر لگایا اور نشان ان کے ہاتھ ہیں دے کر فر مایا کہ خدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر جملہ کرو۔ خدا تہمارے ہاتھ پر اس کو فتح کر سے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے پنچے اور نشان کو پھر وں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ ہیں بھی حضرت علی کے پیچھے چلا آرہا تھا۔ پس میں نشان کو پھر وں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ ہیں بھی حضرت علی نے فرمایا ہیں علی بن ابی طالب مول کے بیاد کہا تھا کہا تھا۔ پس میں موحضرت علی نے فرمایا ہیں علی بن ابی طالب مول ۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس کتاب کی جوموئ پر نازل ہوئی بیٹک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ برخدائے اس قلعہ کو فتح کر دیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام سے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک یہودی نے جو حضرت علی پر وار کیا آپ کے ہاتھ سے سپر نگل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز و کا کواڑ جو قریب تھا اٹھ ایواورای سے کفاروں کے حربے شل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ سے فارغ ہو گئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔ اس کواڑ کو آپ نے پھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑ اتنا بر ابھاری تھا کہ ہم آٹھ آدمیوں نے اس کو پلٹمنا جا ہا مگر نہ پلٹ سکے۔

ابوالیسر کعب بن عمروے روایت ہے کہتے ہیں ہم خیبر کی جنگ میں حضور کے ساتھ ہے اور ہم نے ایک قلعہ کا محاصر و کررکھا تھا۔ شام کو ہم نے دیکھا کہ بکر بول کا ایک ربوڑ قلعہ میں جارہا ہے۔حضور نے فرمایا کوئی ایسا فخص ہے جو ہم کوان بکر بول کا گوشت کھلائے۔ ابوالیسر کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ میں بکر یوں کی طرف دوڑا۔حضور نے جب جھے کو دوڑتے ہوئے دیکھا فرمایا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ ابوالیسر کہتے ہیں آگے کی بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئی تھیں۔ پچھلی بکریوں میں سے میں نے دو کریاں پکڑیں اوران کو بغل میں دبا کر بھا گا اور حضور کے آگے لاکران کو چھوڑ دیا۔ پھرلوگوں نے ان کو ذرج کریاں یو کھایا اور کھایا۔

راوی کہتا ہے ابوالیسر کا سب صحابہ کے بعد انتقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگومیری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب صحابہ کے پیچھے رہ گیا ہوں۔
ابن آخل کہتے ہیں جب حضور نے بن الی الحقیق کا قلعہ حموص فتح کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کواور ایک اور عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو راستہ ہیں یہود کے مقتولوں پرسے ان کا

گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جواپے مقتولوں کو دیکھا جینی مارکر رونے گی اور اپنے مند پرخوب اس نے طمانے مارک و اور میں اس شیطانہ کو میرے پاس سے طمانے مارک و اور حضرت صفیہ کواپنے پس پشت بیٹھنے کا تھم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہا دی جس سے مسلمانوں نے وار لے جاؤ۔ اور حضرت صفیہ کنانہ بن رہے بین ابی جب حضور نے ان کواپنے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہت ہے جب حضرت صفیہ کنانہ بن رہے بین ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چا ندمیری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنے خاد ند کنانہ سے بیان کیا کنانہ نے کہا اس کی تعبیر اس کے سوااور پچھنیں ہے کہ تو تجاز کے بادشاہ گھر کے اپن جانا چا بتی ہے اور پھر کنانہ ایک طمانچہ ان کے اس زور سے مارا کہان کی آئکھ کو تخت صدمہ پہنچا اور اس کا سب در یا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنے خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

# خيبر كاباتى واقعه

کنانہ بن رہ خصور کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھا حضور نے اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھر ایک یہودی نے آکر بیان کیا کہ میں نے اس کو فلاں جگدا کثر آتے جاتے و یکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرہایا کداگراس جگہ سے خزانہ ل گیا تو ہم بھے تی کر دیں گے۔اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پھر خزانہ ل گیا تو ہم بھے تی کر دیں گے۔اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پھر خزانہ لاگل ہا تکا رکیا تب حضور نے دیر بن عوام کو تھم فرہایا کہاس کو تکلیف دے کر پوچھو چٹا نچر زبیر نے ہر چند تکلیف دے کر بھی اس سے دریافت کیا تا کہا ہے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں کیا گراس نے نہ بتایا۔ تب حضور نے کنانہ کو تھر بن مسلمہ کے سپر دکیا تا کہا ہے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں اس کو تک کی دن مار دی۔

راوی کہتا ہے حضور نے خیبر کے آخری قلعوں وطیح اور سلالم کامحاصرہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے لوگوں کو اپنی ہلا کت کا یقین ہوگیا۔ بنہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم یبال سے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جال بخشی کریں حضور نے اس بات کومنظور کرلیا۔

اور خیبر کا تمام مال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سواان دوقلعوں کے جب بیخبر فدک کے لوگوں کو پینجی انہوں نے بھی حضور کو بہی پیغام بھیجا کہ ہم تمام ،ل اپنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جال بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کرلیا اور حضور کی طرف ہے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی تھے۔ راوی کہتا ہے جب خیبروالوں کو خاص اقرار کے ساتھ جان سے امن ملا۔ تب انہوں نے حضور کو پیغا م
بھیجا کہ حضور ہم کو ہمارے باغوں اور بھیتی ہڑی پر برقرار رکھیں۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں دیا کریں
گے اور نصف اپنی محنت کا حق سمجھ کرلے بیل گے۔ اور ہم کو اس کا م کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو ورست
کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجربہ کار ہیں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور پیشر طان سے
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ بہی اقرار فدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
راوی کہت ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے
واسطے رکھی تھا۔ کیونکہ فدک بغیر مسلمانوں کی لشکر کشی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتو صت سے فارغ ہوئے زینب حرث کی بینی اور سلام بن مشکم میہودی کی جنہوں نے ایک بکری کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں بھیجا اور لوگوں سے دریا فت کیا کہ حضور کو کون گوشت بین ہے کہ وست کا پس اس نے دست میں بہت سا اور باقی گوشت میں بھی خوب زہر ملا گوشت بین ہے کہ وست کا پس اس نے دست میں بہت سا اور باقی گوشت میں بھی خوب یا گر نگلا کر حضور کے سامنے ماکرر کھو دیا۔ اور حضور نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی ۔ اور اس کو چبایا گر نگلا فہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشر بن براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نگل کی اور حضور نے فر مایا ہے میں نہر مل ہوا ہے۔ پھر حضور نے اس عورت کو بل کر دریا فت کی اس نے قر اس کے ایک بوٹی ہے کہ اس میں نہر مل ہوا ہے۔ پھر حضور نے اس عورت کو بل کر دریا فت کی اس نے اقر ارکیا کہ بال میں نے زہر مایا ہے حضور نے فر مایا تو نے بیکام کیوں کیا عورت نے کہ اس واسطے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم بادشاہ ہوتو میں تم کونہ ہر دریا سے دریا سے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم بادشاہ ہوتو میں تم کونہ ہر دراست یا وک گی اور اگر تم نی ہوتے تم کو خور دراس نہر کی خبر ہو جائے گی۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشر بن براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے
انتقال کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور کو مرض و فات ہوا۔ اور بشر بن براء کی بہن آپ کی مزاج بری کوآ کمی تو
آپ نے فر مایا اے بشر کی بہن ہے مرض جو مجھ کو ہے ہیں اس میں اپنی رگوں کو اسی نوالہ کے اثر سے منقطع دیجت ہوں جو میں جو میں اس میں اپنی رگوں کو اسی نوالہ کے اثر سے منقطع دیجت ہوں جو میں جو میں اس میں اپنی رگوں کو اسی نوالہ کے اثر سے منقطع دیجت ہوں جو میں جو میں اس میں اپنی رگوں کو اسی نوالہ کے اثر سے منقطع دیجت ہوں جو میں نے خیبر میں تمہارے بھائی بشر بن براء کے ساتھ کھا، تھا۔

راوی کہتا ہے اس سبب سے مسلمان حضور منی تینظم میں باوجود نبوت کی بزرگ کے شہادت کی فضیلت بھی و کیھتے ہیں۔

ابن انتحق کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کرواپس ہوئے ۔ تو راستہ میں آپ نے چند را تیں دا دی القری کے نوگوں کا محاصر ہ کیا اور پھروہاں سے مدینہ کوداپس تثمر بیف لائے۔

ابو ہرریہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکر وادی القری میں آئے تو قریب غروب

آفق بہم نے وہاں قیام کیا۔ اور حضور کا ایک غلام تھ جور فی عدین زید خزائی ٹم الضی نے حضور کی نذر کیا تھا ہے غلام غلام حضور کا کہ وااٹھا کرر کھر ہاتھ کہ ایک تیر کہیں ہے اس غلام کو آلگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ کس نے مارا ہے غلام ہے جارہ تیر کے صدمہ ہے مرگی ہم لوگ کہنے گے واہ واہ کی جنتی آدمی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کو من کر فرہ یا ہ گزنیس ۔ قتم ہے اس فرات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے اس کا شملہ آگ میں جل رہا ہے اور سے شملہ اس خلام نے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرایا تھ حضور کی سے بات من کراکی شخص آیا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول القد جو تیوں کے دو تھے تو میں نے بھی مال غنیمت میں سے لئے تھے فرمایا۔ ان کے برابر جھے کو دوز خ میں جانیا ہوگا۔

عبدالقد بن مفضل مزنی کہتے ہیں نیبر کے مال نفیمت میں ہے ایک کپ جس میں ج بی بھری ہوئی تھی ہے کہ میں ان پخو سے چھینے کے کہ میں ان پخو سے جھینے اور آ کروہ کپ مجھے ہے کہ قط نے مجھے دیکھ ہیں۔ اور آ کروہ کپ مجھے سے چھینے لگا۔ میں نے کہاتتم ہے خدا کی یہ کپا میں تجھ کو نہ دوں گا اس نے کہاتو اس کو بھوڑ و سے جب مال مسلمانوں میں تقسیم ہوجائے گا جب لے بچو اس اثناء میں حضور تشریف لانے اور بنس کرفر مایا کہ اس کو لے جانے دوعبدالقد کہتے ہیں۔ میں اس کو این ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیوں نے اس کو کھایا۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ خیبر میں یہ آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ستھ شادی فرہ کی اورام سلیم
انس کی ہاں نے صفیہ کو دلہن بنایا اور رات کو حضور ان کے ستھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصار کی آلوار
سئے ہوئے رات بھر حضور کے خیمہ کے گرو پہرا دیو کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو ویکھا۔ تو فرہایا اے
ابوا یو بتم نے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یا رسول ابقہ مجھے کو اس عورت سے حضور کے حق میں
خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باپ اور خاونہ اور سار کی قوم قبل ہوئی ہے اور بیعورت نومسلم ہے اس سبب سے مجھے
اس کی طرف سے اندیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دعافر مانی۔ کہ اے خدا جسے ابوا یوب نے رات
کھر میری حفاظت کی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائی رکھ۔

جب حضور خیبر سے واپس ہوئے تو راستہ میں ایک رات حضور نے فر مایا آئے رات کوکون ایس شخص ہے جو بھاری حف ظنت کر سے اور آخر رات کا وقت تھا۔ فر مایا شاید ہم سو جا نمیں اس واسطے تنے کے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دمی ضرور ور چا ہے۔ بلال نے عرض کیا یا رسول القد میں جا گوں گا۔ پس حضور اور سب لوگ سور ہے۔ اور با، ل نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے اور پھر وال مشرق کی طرف مند کر ہے صبح کے انتظار میں اپنی کا تھی سے سی روالگا کر بیٹھ گئے۔ اور نیندان پر غا ب ہوگئی۔ پھرسور تی کی حرارت سے سب لوگوں کی آ نکھ تھی ۔ اور سب سے حضور جا گا اور باال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا گیا۔ وال نے عرض کیا یا رسول القد جس نے آپ کو سے سے حضور جا گا اور باال سے فر مایا۔ کہ بیتو نے کیا گیا۔ وال نے عرض کیا یا رسول القد جس نے آپ کو

سلایا ای نے مجھ کوبھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو پچ کہنا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کوتھوڑی دور لے جاکر بھایا۔اورو بیں وضوکیا اور سب لوگوں نے بھی وضوکیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگوں کونماز پڑہائی اور اس کے بعد فرمایا۔کہ جب تم نماز کوبھول جاؤ۔ تو پھر جس وقت یا دائے اس وقت اس کو پڑھاو۔ کیونکہ خدا دند تعالیٰ فرما تا ہے۔اقیم الصّلوة لذیری۔

ابن آنحق کہتے ہیں خیبر کو فتح کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنا یت فر مائی تھیں اور خیبر کاغز و دماہ صفر میں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی شریک تھیں۔اور حضور نے مال غنیمت میں ہے ان کو بھی بچھ دیا تھا۔ گرمردوں کے ساتھوان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔

بی غفار میں ہے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا میں چند عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی اورعرض کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں چا ہتی ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد میں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار واری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم ہے ہوگا۔ مسلمانوں کو ید د پہنچا کر تواب کی مستق ہوں گی حضور نے فر مایا چلو خدا تہار ہے اور وہ بس بح کو حضور مزل پر اثر ہے اور میں بھی اور حضور نے محکو اپنے اون خیر ہے اور جب صبح کو حضور مزل پر اثر ہے اور میں بھی اونٹ پر سے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے بیچے بٹھا کیا اور جب صبح کو حضور مزل پر اثر ہے اور میں بھی اونٹ پر سے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے کپڑ ہے پر میں نے خون کا نشان و بھی ایس اٹر ہے کو کو پہلا چین آیا تھا۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو مجھ سے فر مایا شاید بچھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو مجھ سے فر مایا شاید بچھ کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ خبر فتح ہوگیا۔ تو حضور نے ہم عورتوں کو بھی مال غنیمت میں سے عنا یت کیا اور پیم ہوارت ہو ہے۔ کہتی ہیں جنود خیبر فتح ہوگیا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے میر سے گلے میں با ندھا ہے میں اس کو بھی جدانہیں کرتی۔ واوی کہتا ہے یہ ہار آخر وقت تک اس عورت کے گلے میں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ سے عورت جین ہے کہا کہ ہونے کے واسطے پائی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کے عرب خشل دینا۔

## ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے

بنی امیہ کے حلیفول میں ہے رہیعہ بن خجر ہ بن عمر و بن لکنیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسداور ثقف بن عمر وا درر فاعہ بن مسر وح ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے عبداللہ بن ہیب بن اہیب بن تحیم بن غمر و بیاصل میں بنی سعد بن لیٹ سے متھ مگر بنی اسد میں اس سبب ہے شار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانجے تنھے۔

اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے بن سلمہ ہے بشر بن براء بن معرور حضور کے ساتھ زہر کی بوٹی کو کھا کرشہید ہوئے اورنضیل بن نعمان ۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلیدہ بن عامر بن زریق ۔

اور اوس کی شاخ بنی عبدالاشبل ہے محمود بن مسلم یہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث یہ بنی حارثہ میں سے ان کے حلیف تنھے۔

اور بنی عمرو بن عوف سے ابوضیاح بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امرک القیس بن نقلبہ بن عمرو بن عوف اور حرث بن حاطب اور عروہ بن مرہ بن سراقہ اور اوس بن فائد ہ اور انیف بن حبیب اور ثابت بن اثلہ اور طلحہ۔ اور بنی غفار سے عمارہ بن عقبہ تیر سے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم ہے عامر بن اکوع اور اسود راعی جن کا نام اسلم تھا یہ خیبر ہی کے رہنے دالے تھے اور خیبر ہی کی جنگ میں ضہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر میں ان لوگول کو بھی ذکر کیا ہے۔ بنی زہرہ میں سے مسعود بن رہید جو بن قارہ میں سے ان کے حلیف تھے اور بن عمر و بن عوف ہے اوس بن قبادہ شہبید ہوئے۔

#### اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

ابن الحق كہتے ہيں جب حضور خيبر كے كسى قلعہ كا محاصرہ كئے ہوئے تھے اسود را كى بكرياں لئے ہوئے حضور كے پس آیا۔ اور بيا ہيں بيودى كى بكرياں چ وانے پرنو كرتھا۔ اور اس نے حضور سے عرض كيا۔ يا رسول الله مجھ كومسلمان كيجئے ۔ حضور نے اس كومسلمان كيا اور حضور كے خصے اسود نے عرض كيا يا رسول الله بين ان بكر يوں كو كيا كہ بيا اون كو ماركر ہكا دے بيا ني سب كومسلمان كرتے تھے۔ اسود نے عرض كيا يا رسول الله بين ان بكر يوں كو كيا كروں فر مايا ان كو ماركر ہكا دے بيا ني ماك كے پاس چلى جا ئيں گی۔ اسود نے ایک منحى كنگر لے كر بكر يوں كر مايا ان كو ماركر ہكا دے بيا ني ماك كے پاس چلى جا ئيں گی۔ اسود نے ایک منحى كنگر لے كر بكر يوں كر مارے اور ان كو قلعہ كی طرف ہما توں كے مناور كے مر پر لگا كہ اس كے صدمہ ہے شہيد ہوگيں۔ لوگ ساتھ جہا د ميں شريك ہوا۔ اور ایک پھر قلعہ پر سے ابيا اسود كے مر پر لگا كہ اس كے صدمہ ہے شہيد ہوگيں۔ لوگ مال كی لاش بر آڑھا دیا۔ حضور چند صحاب كے ساتھ اس كی لاش پر آئے اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ پھر لیا۔ ایک شخص نے عرض كیا حضور نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں اور پھر آپ نے اس كی طرف سے منہ کيوں سے منہ کيوں کے اس کی طرف سے منہ کيوں کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کيوں کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کيوں کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کيوں کیا دور کیا کہ کو بھر آپ ہو کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کے اس کی طرف سے منہ کيوں کیا کی کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کور کور کیا کہ ک

پھیرا۔ فر مایا لیک حور جواس کی بیوی ہے اس کے پاس بیتی ہے۔ راوی کہتا ہے اسود نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید گرتا ہے اس کی بیوی حوروں میں ہے اس کے منہ پر خاک بوٹچھتی ہے اور کہتی ہے جس نے جھے کو خاک آلود کیا ہے خدااس کو خاک آلود کرے اور جس نے جھے کو تل کیا ہے خدااس کو تل کرے۔

#### حجاج بن علاط كابيان

جب خیبر فتح ہو گیا تو حجاج بن علاط سلمی ثم البہری نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول التد مکہ میں میر ابہت س مال ہے اور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت الی طلحہ کے یاس ہے اور سودا گروں کے پیس بھی متفرق مال بہت ہے حضور مجھ کوا جازت ویں تا کہ میں اپنا مال لے آؤں۔ اور مناسب وقت جیسا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت دی اور جی ج مکد کی طرف رواند ہوئے۔ جب مقام ٹیپنۃ البیصاء میں آئے۔تو دیکھا قریش کے چندلوگ بیٹھے ہیں میلوگ مکہ سے نکل کرراستہ میں آنے جانے وا بوں سے حضور کی خبر یو چھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھا كەحضور نے خيبر پرلشكرنشي كى ہاب جوانهوں نے حي جي تى كوآتے ہوئے ديكھ كہنے لگے حجاج بن علاط آرہے ہیں۔ان کوضرور پچھ خبر ہوگی۔اور حی جے مسلمان ہونے کی قریش کو با عکل خبر نہ تھی۔اور قریش میہ بھی جانتے تنھے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آ ہا د ملک ہے۔اس کا فتح ہونا محمد سے دشوار ہے۔غرض کہ حجاج سے ان لوگوں نے کہا کہ اے حجاج ہم نے سنا ہے کہ قاطع نے خیبر پراشکرکشی کی ہے وہ یہود یوں کا نہایت آ و و مل ہے جاج نے کہا ہال میں نے بھی رہ خبر تی ہے۔ اور میرے یاس ایک ایک خبر ہے جس ہے تم بہت خوش ہو گے۔ حجاج کہتے ہیں میرے اس کہنے ہے سب لوگوں نے جاروں طرف ہے میرے اونٹ کو گھیر لیا اور کہاا ہے جی ج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہا محمد کوالیں شکست ہوئی۔ کہ بھی تم نے سی نہ ہوگی تما مراصی ب ان کے تل ہوئے اور وہ خود قید ہو گئے۔ اور یہود یوں نے کہا کہ ہم محمد کو قریش کے پاس مکہ میں بھیجیں گے تا کہ قریش اینے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کونل کریں۔ حجاج کہتے ہیں بیہ بات ہنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شورون**نل** میاتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے اب محمرتمہارے میاس آتے میں تم ان کوتل کرنا حجاج کہتے میں میں نے کہا اے قریش تم میرا مال جمع کراؤ۔ میں بہت جد خیبر کو جاتا۔ ہوں تا کے سوداً سروں کے پہنچنے ہے یہے ستی تیمت پرمحمد کا مال جویہود بوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا ہال جمع کر دیا۔اور میں نے اپنی بیوی سے بھی یہی کہا کہ ہیں خیبر میں جا کر مال خریدوں گا۔ تو سب مال مجھ کو وے دے اس نے بھی سب مال دے دیا پھر پیخبرحضرت عباس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آئر کھڑ ہے ہوئے اور مجھے ہے کہاا ہے حج تی بیتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو تم مجھ کو ہال اکٹی

کرنے دوجس وقت میں چلے لگوں گا۔ اس وقت خلوت میں جھے سے ملنا چنا نچے جب میں رخصت ہونے لگا۔ تو عباس میر سے پاس آئے میں نے کہا اے عباس جو بات میں تم سے ہوں تین دن تک تم اس کو ہر گزئسی سے خلا ہر نہ کرنا اور بعداس کے تم کو اختیار ہے شوق سے کہہ وین میں تمہار سے بھتیج یعنی حضور کو خیبر کے باوشاہ کی بنی صفیہ سے شادی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہول۔ تم م خیبر انہوں نے فتح کرایا۔ عباس نے کہا اے جی ج بیاتو کی گہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہوگی ہوں رید حیلہ میں نے فقط اپنا مال جلد وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہر گز تمن ون کے اندراس بات کو ظاہر نہ کرتا۔ ورنہ یہ قر لیش کے لوگ میرا چیجھ کریں گے اور تین دن کے بعد میں دورنکل جاؤں گا پھرتم شوق سے کہد دین۔

راوی کہت ہے جب تجائ کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے۔ حضرت عبس نے اپنہ قلہ پہنا اور عصا باتھ میں لے کر کعبہ میں آئے۔ اور طواف کرنے گئے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو ویکھا کبد اے ابوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) یہ تو جنگ کا سامان ہے حضرت عباس نے فرہ یاس خدا کی تتم ہے جس کی تم قتم کھا۔ تے ہو کہ محمہ نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اور وہا سے تمام مال واسباب پر قابض ہو گئے۔ اور خیبر کے بادشاہ کی بینی کو اپنے تصرف میں لائے۔ ای خوش میں میں نے بدلباس آج پہنا ہے قریش نے کہا یہ خبرتم کو کس نے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسممان ہو گئے۔ اور اس حیلہ ہو کہ حاراب وہ محمہ سے جاملے ہو گئے ہوئے گئے کہ وہ تن کر بہت خفا ہوئے۔ اور اس حیلہ سے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسممان ہوگئے ۔ اور اس حیلہ سے وہ تم سے بنا مال لینے آیا تھا۔ اور اب وہ محمہ سے جامل ہے۔ قریش یہ بات س کر بہت خفا ہوئے۔ اور جان تی کی سبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ گیا۔ اگر ہم کوائ وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور وہ اچھی طرح سے مزہ چکھاتے۔ پھراس کے بعد اور لوگوں سے بھی قریش کو خیبر کے فتح ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔

#### ہ چے ال نیمت کی تقسیم کا بیان

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے مال نخیمت میں ہے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور تیمیوں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور اس میں حضور کی از واج کا خرج تھا۔ اور ان لوگوں کو بھی حضور نے اس میں سے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں لوگوں میں ہے ایک محیصہ بن مسعود ہتے ان کو حضور نے تیمیں وسق کے کھوریں عنایت کیں اور باقی مال نغیمت ان مسلمانوں پر تقسیم کیا جوحد یب کے واقعہ میں حضور نے ساتھ نتھے چنانچے سب لوگ جوحد یب میں اور باقی مال نغیمت ان مسلمانوں پر تقسیم کیا جوحد یب کے واقعہ میں حضور کے ساتھ نتھے چنانچے سب لوگ جوحد یب میں جوحد یب میں جھے نیبر کی جنگ میں بھی تھے۔ سواایک جابر بن عبدالقد کے

کہ یہ خیبر کی جنگ میں شریک ندیتھے گرحضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ میں چودہ سوآ دمی تھے اور دوسوگھوڑ ہے پس حضور نے کل مال کے اٹھ رہ سو حصہ کئے چودہ سو جھے آ دمیوں کے اور جا رسو جھے دوسوگھوڑ وں کے اورسوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر اٹھارہ جھےکل مال کے کردئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑ ہے کوحضور نے عربی اور ایحبین گھوڑ ہے کو بجین تھہرایا تھا۔ ابن ایحق کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید القداور عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرایک حصہ میں شریک ہتھے۔

اورایک حصہ بنی حرث بن خزرج کا اورایک حصہ ناتم کا اورایک حصہ بنی بیاضہ کا اورایک حصہ بنی عبید کا اورایک حصہ بنی عبید کا اورایک حصہ بنی جا میں سے بنے اورایک حصہ بنی بن اوس اوی کا انہوں نے یہ حصہ خرید لیا تھا۔ اورایک حصہ بنی ساعدہ کا اورایک حصہ بنی خفار اوراسلم کا اورایک حصہ بنی نجار کا ایک حصہ بنی صارفہ کا اورایک حصہ بنی ساعدہ کا اورایک حصہ بنی اور ایک حصہ بنی اور ایک حصہ تھا اور حصہ اور کی کا تھا۔ پس سب سے پہلے جو حصہ خیبر سے نکالا گیا وہ خیبر وادی خاص سے زبیر بن عوام کا حصہ تھا اور اس وادی کو نظاق بھی کہتے ہیں۔ اس میں کل پانچ جصے تھے اور اس کے پاس دوسرا وادی سریر نام تھا اور شن بھی اس کے کہتے تھے اس میں تیرہ حصہ تھے کل اٹھ رہ ہوئے۔ اور ہر حصہ میں سوآ دمی شریک تھے۔ چنا نچہ نظ ق میں سے زبیر کا حصہ نکال کر دوسرا حصہ بنی بیاضہ کا اور تیسر بنی اسید کا اور پوتھ بنی حرث بن خزرج کا اور پانچواں ناعم سے زبیر کا حصہ نکال کر دوسرا حصہ بنی بیاضہ کا اور تیسر بنی اسید کا اور پوتھ بنی حرث بن خزرج کا اور پانچواں ناعم بنی عوف بن خزرج اور مرشہ وغیرہ کا نکالا گیا۔

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا نکا ۱۔ اور انہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھرعبدالرحمن بن عوف کا پھر بنی ساعدہ کا پھر بنی نبی رکا پھر حضرت علی کا پھرطلحہ بن عبیدائند کا پھر بنی غف راور اسلم کا پھرعمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا پھر بنی حرام کا پھر بنی حارثہ کا پھر عبید کا۔ پھراوس کا پھر نصیف کا حصہ نکالا۔ اس میں جہینہ اور مختلف قبائل عرب کے لوگ ہے۔

اور پھرحضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیون میں تقسیم فر مایا۔اور بعض مسلمانوں کوبھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووس دئے۔اور حضرت علی کوا بیکسووس اور اس مہ بن زید کو دوسووس اور پچاس وس تھجوریں اور حضرت ام الموشین عاکشہ کو دوسووس اور حضرت ام الموشین عاکشہ کو دوسووس اور حضرت ابو بکر کوسووس اور عقبل بن ابی طاب کو ایکسوچالیس وس اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو پچاس وس

اور ربید بن حرث کوسووس اور صلت بن مخر مدکومدان کے دونوں بیٹوں کے سووس اس طرح کے صلت کے بیالیس اورانی بنقہ کے بیچاس اورقیس بن مخر مدکے میں وس اور رکا نہ بن عبد پر یدکو پیچاس وس اور اوس بن مخر مدکے بیٹے کی بیٹیوں اوران کے بیٹے حصین بن حرث کوسووس اور بی عبید بن عبد پر یدکوس میے وی اوراوس بن مخر مدکے بیٹے کو میں وس اور منطح بن افر شاور الیاس کے بیٹے کو بیچاس وس اورام محم کومیں وس اور جمانہ بنت افی طالب کو اور محسینہ بنت حرث کومیں وس اور جمانہ بنت افی طالب کو میں وس اور جمانہ بنت افی طالب کو میں وس اور ابن ارقم کو بیچاس وس اور عبد الرحمٰن بن افی بحرکو چالیس وس اور جمنہ بنت بحش کومیں وس اور زبیر کی وس کو چالیس وس اور ابن افی حیس وس اور ابن اور محسیلہ وس اور جمنہ بنت بحش کومیں وس اور نہیل کی وس کو چالیس وس اور ابن افی حیس وس اور نہیل کی وس کو چالیس وس اور ابن افی حیس وس اور نہیل کی وس کو چالیس وس اور عبد اللہ کو جالیس وس اور ابن کو نہیں وس اور نہیل کی وس کو بیٹوں کے نوے وس جن بور کومیں وس اور نہیل کی وس کو بیٹوں کے نوے وس جن بیٹوں کے چالیس کی میں وس اور عبد اور امر کونیس وس اور جواور کھبور وغیرہ کے تھے جو برخض کواس کی ضرورت کے موافق این ہمام کہتے ہیں ہو وس کے اور جواور کھبور وغیرہ کے تھے جو برخض کواس کی ضرورت کے موافق این اجناس ہید سے حضور نے ان کونیا دو اس اجناس ہے دیے گئے اور چونکہ بن عبد الحطلب نرید و صرورت مند سے اس سبب سے حضور نے ان کونیا دو مرحمت کیا یعنی بنی عبد الحطلب کو ایک سواس وس دے اور حضرت کیا یعنی بن عبد الحطلب کو ایک سواس وس دے اور حضرت کیا یعنی بی عبد الحطلب کو ایک سواس وس دی اور مردم دین اس دور و بندرہ وس اور امرام میٹھ کو یانج وست عناست کئے۔

ابن آخل کہتے ہیں حضور نے اپنی و ف ت کے وقت چھ با توں کی وصیت فر ما کی تھی ایک تو رہا کمین کو خیبر سے سو وس دئے جا کمیں اور جوسو تین کوسو لائل اور سبا کمین کوسو وس دئے جا کمیں اور شعربیین کوسو وس دئے جا کمیں اور اسامہ بن زید کالشکر بھیجا جائے اور ملک عرب میں دودین نہ چھوڑ ہے جا کمیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ ہے فارغ ہوئے اٹل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے اپنی اپنچی حضور کی خدمت میں بھیجا تا کہ حضور نصف پیدا وار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما لیا اور حضور اس وقت خیبر میں یا خیبراور مدینہ کے درمیان میں یا مدینہ میں واپس آ گئے تھے۔اور چونکہ فدک بغیر جنگ اور لئنگر کے فتح ہوا اس سبب سے ریے فاص حضور کا مال تھا۔



#### ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور نے وصیت فر مائی تھی



یہ لوگ بنی دار بن ہانی بن حبیب بن نمارہ بن تحم کی اولا دیسے ہیں اور حضور کی خدمت ہیں ملک شام سے آئے بتھے -تمیم بن اوس ۔نعیم بن اوس ۔ یز بد بن قیس ۔عرذ بن مالک ان کا نام حضور نے عبدالرحمٰن رکھا تھا۔مروان بن فی کہ عرفہ کے بھائی۔ فا کہہ بن نعمان ۔جبلہ بن ما لک۔ابو ہند بن براوران کے بھائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے عبدالقد بن رواحہ کو اہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور میجلول کا انداز ہ کیا۔ یہوو نے کہاتم نے انداز ہ میں ہم پرزیادتی کی ہے عبدالقد نے کہاتم چا ہو تو ہم سے انداز ہ میں ہم پرزیادتی کی ہے عبدالقد نے کہاتم چا ہو تو ہم کو دے دو یہود نے کہائی بات سے آسان وزمین قائم ہیں۔ عبدالقد بن رواحہ نے ایک ہی سال انداز ہ کیا تھا کہ پھرغز وہ مؤند ہیں شہید ہوئے۔

عبداللہ کے بعد جبار بن صحر بن امیہ بن ضلا ملمی ہرفصل پر خیبر میں جا کرا نداز ہ کیا کرتے تھے۔ یہود اس طرح ایک مدت عہد پر قائم رہے اور مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور ہی کے زمانہ میں عبداللہ بن مہل حارثی کو شہید کر دیا۔اور مسلمانوں نے اس قبل کاان پر دعوی کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں عبداللہ بن سہل اپنے چند ساتھ کھوریں وکھنے فیبر میں گئے تھے بھر ساتھ کھوریں وکھنے فیبر میں گئے تھے بھر ساتھیوں ہے الگے ہوگئے اور ان کی لاش ایک نالہ میں سے پڑی ہوئی ملی ۔ راوی کہتا ہے بہود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کوغائب کر دیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بیوا قعد عرض کیا اور بی فرس کے عبدالرحمٰن بن سہل عبداللہ بن سہل کے بھائی اور ان کے بچپی زاد دونوں بھائی حویصہ اور ممیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالرحمٰن ان سب میں نوعمر شے اور خون کے حق دار بھی یہی تھے انہوں نے حضور سے گفتگو کی حضور نے فر مایا اگرتم اپنے قاتل کا کر نی چابی حضور نے فر مایا اگرتم اپنے قاتل کا نام بتلا و اور پھراس پر بچاس تسمیس تم کھاؤ تو ہم اس کوتہار ہے سپر دکر دیں۔ انہوں نے عرض کیا ہم کوقاتل کی خبراور پھر ہم شم کیا کھائیں۔ فر مایا جھاتم یہود یوں سے بچاس قسمیس لے لواور جب وہ شم کھالیں سے کہ ہم کے خویصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کوان کی قسموں کا کیا اعتبار سے کفر نے ہیں کھرچھوٹی قسم کے کھانے میں ان کوکی تاکل ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمن کواس کے بھائی عبدالقد کا خون بہا بینی سواونٹ اپنے پاس سے عنایت کئے۔

سبل بن الی حثمہ کہتے ہیں مجھ کوخوب یا د ہے کہ ان اونٹوں میں ایک سرخ اوٹمٹی تھی۔ جب میں اس کو گھیر رہاتھ ۔ تو اس نے مجھ کو مارا تھا۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں ہل بن ابی حمد کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے مگر وہ اس وقت عمر میں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تنم کھانے کونبیس فر مایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے کوشم دلواتے سیکن حضور نے خیبر میں یہود یول کولکھا تھا کہ تمہارے مکانول کے درمیان میں ہمارا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہود یوں نے جواب میں قتم کھا کرلکھا کہ ہم کوہیں معلوم کس نے اس مخص وقل کیا ہے ۔ تب حضور نے اپنے یاس سے خون ادا کیا۔

اورا کیک روایت میں ہے کہ حضور نے بہود یوں کو بیالکھا تھا کہ یا تو خون بہا ادا کرواور یا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیر سے دریافت کیا کہ حضور نے نیبر کے باغ**ات اور** تھجوریں کس شرط پریبودیوں کوعنایت کے تھیں زہری نے کہا خیبر کو فنتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال واسباب حچیوڑ کر جلا وطنی برآ ماوہ ہوئے حضور نے ان سے فر مایا اگرتم کو ہم تمہارے باغوں اور مالوں پر قائم رکھیں اور پیداوا رنصف تنہاری اورنصف جماری ہوتو تتہبیں منظور ہے یانہیں یہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے بیہمی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جامیں گےتم کو یہاں ہے نکال دیں گے یہود نےمنظور کیا۔ تب حضور نے قصل پرعبداللہ بن روا حہ کو بھلوں کا اندا ز ہ کرنے بھیجا اور جب وہ کھل وغیرہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کوتقشیم فر مایا پھر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہود ہے یہی معاملہ رکھا۔اور ابو بکر کے بعد عمر نے ابتداءخلافت میں یہی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے اییجے مرض و فات میں فر مایا تھا کہ دو دین ملک عرب میں نہ رہیں حضرت عمر نے اس حدیث کی تحقیق کی۔اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے بہود کولکھا کہ خدا نے تم کوجلا وطن ہونے کا حکم دیا ہے مجھ کو بیہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے فر مایا تھا۔ ملک عرب میں وو دین نہ چھوڑ ہے جائیں ۔بس جس یمہودی کے پاس حضور کا کوئی عہد ہووہ اس کو لے کرمیر ہے یاس آئے اورجس کے پاس کوئی عہد نہ ہووہ بہت جلد شہر بدر ہونے کا سامان کرے۔ چنانجے حضرت عمر ش مدر نے ان سب میہود یوں کوجن کے پاس کوئی عہد نہ تھ خیبر سے نکال دیا۔ عبدالقد بن عمر کہتے ہیں ۔ میں اورمقدا دبن اسوداور زبیر ہم نتیوں خیبر میں اپنامال دیکھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم نتیوں متفرق ہو گئے رات کا دفت تھا اور میں اپنے بچھونے پرسوتا تھا کہ ایک شخص نے مجھ مر حملہ کیا اوراس کی ضرب سے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑیر سے اتر گیا۔ جب صبح ہو کی تو میر ہے دونوں ساتھی میرے یاس آئے۔ اور میرے ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے یو چھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبرنہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو باندھ کر درست کیا۔ پھرہم حضرت عمر کے یاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہود یوں کی شرارت ہے پھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااورفر مایا اے لوگوحضور نے یہود یوں کو اس شرط سے خیبر میں رکھاتھا کہ جب ہم جا ہیں گےان کو نکال دیں گےا ب یہود نے عبدالقد بن عمر برزیا دتی کی اوراس کے ہاتھ کوزخمی کیا جیسا کہتم ویکھتے ہواوراس سے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے شہید کیا تھا۔
ہم کواس میں کچھ شک نہیں رہا ہیں اب میں ان کو خیبر سے نکالنا چاہتا ہوں۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مال
وہاں ہے وہ اپنے اپنے مال کو جا کرسنجال لیس۔ کیونکہ اب یہاں ہمارا بجز ان یہود کے اور کوئی وشمن نہیں ہے۔
پھر حضرت عمر نے ان کو نکال دیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کر سوار موئے اور جبار بن صحر بن امیہ جو خیبر کی پیدا وار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تھے اور یزید بن ثابت کو بھی ساتھ لیا۔اوران دونوں شخصوں نے اس تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرا یک کا حصہ علیحد ہ کر دیا۔

اوروادی قرئی کوحفرت عرنے اس طرح تقییم کیا۔ کہ ایک حصہ حقرت عثان کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن عوف کا اور ایک حصہ عربی افی سلمہ کا اور ایک حصہ عامر بن افی کا اور ایک حصہ عبد الله بن اور ایک حصہ عبد الله کا اور ایک حصہ جبار بن صحر کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الله بن رئا ب کا اور ایک حصہ با عک بن صحصہ کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الله بن رئا ب کا اور ایک حصہ جبار کا اور ایک حصہ جبار کا اور ایک حصہ جبار کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن ایک عبد الله کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن خبر کا اور ایک حصہ جبر بن عبد کا اور ایک حصہ عبد الله کا اور ایک حصہ عبد کر کا اور آک کا این آخل کہتے جین خبر کی جنگ اور اس کے مال غنیمت کی تقیم کا میں واقعہ کم کو پہنچ تھا جو ہم نے بیان کیا۔

# حضرت جعفر بن ابی طالب اورمها جرین حبشہ کے مدینہ میں اس طالب اورمها جرین حبشہ کے مدینہ میں اس ک

این ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہے اس روز جعفر بن ابی طالب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور پیٹانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ بیس نہیں جانتا ہوں کہ جھے کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آئے گی۔

ابن اسحق کہتے ہیں جن محابہ نے ملک حبش کی طرف ہجرت کی تقی ۔اور وہاں مقیم تھے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمر و بن امیضم کی کونجاشی بادش ہجش کے پاس بھیجا۔اور نجاشی نے ان مہاجرین کو دوجہازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور بیلوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچ۔جس روز آپ نجیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تتھے۔اور وہ بیلوگ ہیں۔

بنی ہاشم بن عبدمناف ہے جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس شعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزندعبداللہ بن جعفر بھی تنھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تنھے۔حصرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے شکر کے سردار ہوکر گئے ۔اور و ہیں شہید ہوئے ایک فخص۔

اور بن عبد تمس بن عبد مناف سے خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبد تمس مع اپنی بیوی امید بنت خالد جوجشہ بی بیر ابوئے ہے خالد مرح الصفر کی جنگ بیں بیدا ہوئے ہے خالد مرح الصفر کی جنگ بیں جوخلا فت صدیق بیل ملک شام بیل ہوئی تھی شہید ہوئے۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ بیل ہوا۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت بیل اجزاد بن کی جنگ بیل جوشام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے۔ اور معرفی اشعری معیت بن ابی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت بیل بیت المال کا خز اپنی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبدالقد بن قیس آل عتب بن ربعہ کے حلیف بیر جا شخص حبشہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصلی میں سے اسود بن نوفل بن خو بلدا کی مخص ۔ اور بنی عبدالدار بن قعمی سے جم بن قبیس بن عبد شرجیل مع اپنی اولا دعمر و بن جم اور خزیمہ بنت جم اور اپنی بیوی حرملہ بنت عبدالاسود کے جن کا حبشہ ہی میں انتقال ہوا تھا ایک فخص ۔

۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن الی و قاص اور عتبہ بن مسعود ہذیل سے ان کے حلیف۔ دو مخص۔ اور بنی تیم بن مرہ بن کعب سے حرث بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ریطہ بنت حرث بن حبیلہ کے جن کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ ایک شخص۔

اور بنی جم بن عمر و بن مصیص بن کعب سے عثمان بن ربیعہ بن احبان ایک فخف۔

اور بنی مہم بن عمرو بن مصیص سے محمیہ بن جزءان کوحضور نے مال غنیمت کے مس کا محافظ مقرر کیا **تھا۔** یک شخص ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوی سے معمر بن عبدالله بن نصله ایک شخص ۔

اور بنی عامر بن نؤی سے ابو حاطب بن عمر و بن عبدشس ۔ اور مالک بن رہیعہ بن قیس بن عبدشس مع اپنی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبد تشس کے ۔ دوخص ۔ اور بنی حرث بن فهربن ما لک ہے حرث بن عبدقیس بن لقیط۔ایک شخص ۔

اور جن مہاجرین کا ملک حبش میں انقال ہو گیا تھا۔ان کی عورتوں کی بھی نجاشی نے کشتیوں میں سوار کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وقت حبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ سے آئے یا جنہوں نے حبشہ ہی میں انقال کیا یا جوان کشتیوں کے آئے بعد آئے ان کے نام بیر ہیں۔

بنی امیہ بن عبد تلس سے عبیداللہ بن جحش بن ریا ب اسدی بنی خزیمہ میں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حبیبہ بنٹ البی سفیان اور اپنی بینی حبیبہ بنت عبیداللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبیداللہ جب میں پہنچا اسلام کو حجوز کرنصرانی ہوگیا۔اور اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شادی فرمائی۔

عروہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہوکر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہوگر اور مسلمانوں سے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے توبید کھے لیااور تم ابھی ڈھونڈ ھتے بھرتے ہو بیٹن تم دین کی تلاش میں ہواور مجھ کو دین ل گیا۔

ابن ایخق کہتے ہیں اور قبیل بن عبداللہ بنی اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور بیامیہ بنت قبیل کا باپ تھا اور امیہ اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قبیل کی بیوی برکتہ بنت یہ را بوسفیان کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی جب عبیدالندا ورقبیل حبشہ کو گئے ہیں۔ تو ال دونوں عور تول یعنی ام حبیبہ اور امیہ کوساتھ لے گئے تھے۔ اور بنی اسد بین عبدالعزیٰ سے بیزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدیہ حنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔ ان کا ملک حبش میں انتقال ہوا۔ دوخص۔

اور بنی عبدالدار بن قصی سے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔اورفراس بن نضر بن حرث بن کلاوبن علقمہ بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔وشخص۔

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن از ہر بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زہرہ مع اپنی بیوی بنت البی عوف بن صبیرہ بن سعید بن سعد بن سم کے جش گئے اور وہیں ان کا بیٹا عبد اللہ بن مطلب پیدا ہوا۔ اور وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبد اللہ بی اپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبد اللہ بی اپنے باپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ سے عمر و بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بید قا دسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی و قاص کے لشکر کے ساتھ شہید ہوئے ۔ ایک شخص ۔

اور بن مخز وم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالاسدیہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں اجتادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور بن کے بھائی عبدائلہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی

جنگ میں شہید ہوئے ۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ آل ہوئے یانہیں ۔اور ہشام بن الی حذیفہ بن مغیرہ۔ تین مخض ۔

اور بن جح بن عرو بن بصیص بن کعب سے خاطب بن حرث بن معمر بن صبیب بن و مہب بن حذافہ بن جح معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محمداور اپنی بیوی فاطمہ بنت مجلل کے حبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو و ہیں حبشہ بیں انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں بیں سے ایک کشتی بیں سوار ہو کر مدینہ بیں آئیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی قلیمہ بنت یبار کو لے کر حبشہ گئے اور و ہیں انقال کیا اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کو لے کر حبشہ گئے اور و ہیں انقال کیا اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کو بی حبیب اور ان کی بیوی قلیمہ بنت بیار کو بیٹر من حبیب اور ان کی بیوی قلیمہ بنت بیار محبیل بن حسب حبثہ گئے ۔ اور مطیان اور ان کے بیٹوں جنا دو اور جابر اور حار نے حضرت عمر کی خلافت میں انقال کیا ۔ چھنی ۔

اور بن سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب سے عبداللہ بن حرث بن قیس بن عدی بن سہم شاعر۔
ان کا حبشہ میں انقال ہوا۔ اور قیس بن حذا ف بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی بن عدی بن سعید بن سہم انہیں کو حضور نے اپنی بنا کر کسری با دشاہ ایران کے پاس بھیجا تھا۔ اور حرث بن قیس بن قیس بن عدی بن سمید بن ہم انہیں کو حضور نے اپنی بنا کر کسری با دشاہ ایران کے پاس بھیجا تھا۔ اور حرث بن قیس بن قیس بن عدی بن عدی ۔ اور شر بن قیص بن حرث بن عدی اور ان کے مال شریک بھائی سعید بن عمر و جو جنادین کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور سعد بن حرث بن قیس جو صنور کے شہید ہوئے ۔ اور سائب بن حرث بن قیس جو صنور کے ساتھ طائف کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور حضرت عمر کی خلافت میں جنگ فیل میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں ساتھ طائف کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور حضرت عمر کی خلافت میں جنگ فیل میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں خیبر میں شہید ہوئے ۔ گیار و محض ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے عروہ بن عبدالعزی بن محر ثان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن محری بن کعب حبشہ میں فوت ہوئے و الحقص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں آ گیا۔ اور حضرت عمر نے اس کوعلاقہ بھرہ میں شہر حیان کا میٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں آ گیا۔ اور حضرت عمر نے اس کوعلاقہ بھرہ میں شہر حیان کا حاکم بنایا تھا۔ بیا کیک شاعر محض تھا۔ اس نے چندا شعار کے اور ان میں شراب اور معشوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حصرت عمر نے بھی سے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا یہ حضرت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حصرت عمر نے بھی سے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا یہ حضرت عمر کی جیس موالوں عمر میں ان افعال کا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین میں ایک شاعر شخص ہوں قتم ہے خدا کی میں ان افعال کا مرتکب نہیں ہوا ہوں۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حضرت عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہا سوکہا گرا ب تو جب زندہ ہے ہرگز میری طرف سے کہیں کا حاکم نہ ہے گا۔

اور بنی عامر بن او ی بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن ، لک بن حسل بن عامرانہیں کوحضور نے پیغامبر بنا کر ہوؤ ہ بن علی حنفی کے پاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ ایک شخص ۔

'ور بنی حرث بن فہر مالک سے عثمان بن عبد غنم بن زہیر بن الی شداد۔ اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن حرث بن فہر۔اورعیاض بن زہیر بن الی شدا د تنین شخص۔

پس جولوگ حبشہ کے مہاجرین میں سے بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔اور نہ کہ میں حضور کے پاس
وار پس آئے تھے۔اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور جن کونجاشی نے ان دونوں جہازوں میں
سوار نہیں کیا تھا بیسب چونتیس آ دمی تھے۔اور جولوگ یا ان کی اورا دحبشہ میں فوت ہوئے ان کے نام ہے ہیں۔
بی عبد شمس بن عبد مناف سے عبد القد بن جحش بن ریا ب نصر انی ہوکر حبشہ میں مرگیا۔ اور بنی اسد بن
عبد العزیٰ بن قصلی سے عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔اور بن جمح سے حاطب بن حرث اور ان کے بھائی حطاب
بن حرث ۔اور بن سمیم بن عمر و بن امیہ بن کو سے سے عبد اللہ بن حرث بن قیس۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی سے عروہ بن عبدالعزیٰ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف۔اور عدی بن تصلیہ سات مخص۔اور ان کی اولا دہیں ہے بنی تئیم بن مرہ سے موسے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا یک مختص۔

رادی کہتا ہے کل عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولہ تھیں علاوہ ان لڑ کیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بنی ہاشم میں سے حضرت رقیہ حضور کی صاحبز ا دی۔

اور بن امیہ سے ام حبیبہ بنت البی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آئیں۔ اور بنی مخزوم سے ام سلمہ بنت البی امیدا پی بیٹی زینب بنت البی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیلا کی حبشہ ہی میں پیدا ہوئی تھی۔

اور بن تیم بن مرہ سے ربطہ بنت حرث بن حبیلہ ان کا راستہ میں انتقال ہوا۔ اور ان کے دولڑ کی ل حبشہ میں پیدا ہوئی تعیں ۔ عائشہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور ان لڑکیوں کا بھائی موک بن حرث بیسب راستہ میں ایک یائی کو لے کر ہلاک ہوئے اور ربطہ کی اولا دسے صرف ایک لڑکی فاطمہ نام پڑک تھی ۔ وہ مدینہ میں آئی۔ اور بنی میں اور بنی میں میں عرب سے لیک بنت الی جشمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوی ہے سود ہ بنت زمعہ بن قبیں اور سہلہ بنت سہیل بن عمر و۔اورمجلل کی بیٹی۔اورعمر ہ بنت سعدیٰ بن وقد ان ۔اورام کلثوم بنت سہیل بن عمر و۔

اور مختلف قبائل عرب سے اساء بنت ممیس بن نعمان شعمیہ ۔ اور فاطمیہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه\_اورفكيهه بنت بياراور حسناتو جيل كي والده\_



عبدالله بن جعفر بن الى طالب بنى ہاشم ہے۔اور بنى عبدش ہے محمد بن الى حذیفہ۔اورسعید بن خالد بن سعیداوران کی بہن امنہ بنت خالد۔اور بنی مخز دم سے زینب بنت الی سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبدالله بن مطلب بن از ہر۔

اور بنی تیم ہے موکی بن حرث بن خالد اور ان کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث ۔ بیہ پانچ لڑ کے اور پانچ لڑ کیاں ہیں۔ لڑ کے عبداللہ بن جعفر اور محمہ بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالد اور عبداللہ بن مطلب اور موکیٰ بن حرث ۔ اور لڑ کیاں امة بنت خالد اور زینب بنت الی سلمہ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ حرث بن خالد بن صحر کی بیٹیاں۔

ائن انتحق کہتے ہیں خیبر سے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رئیج الاول ُ رئیج الآخرُ جمادی الاول ُ جمادی الآخرُ رجب ٔ شعبان ٔ رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اور ان مہینوں میں حضور نے جا بجا چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے پھرذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصاکی تیاری کی۔

#### عمرة القصناء كابيان

یہ وہی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے دیا تھا اور مقام حدیبہ ہے حضور واپس تشریف لے آئے تھے اب اس عمرہ کی قضا کرنے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اس سبب ہے اس عمرہ کا نام عمرۃ القصار کھا گیا ہے۔ اور بعض اس کوعمرۃ القصاص کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ مدیس مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص میں تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے دو مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے دو میں داخل ہوئے۔

ابن عباس کہتے ہیں اس کے متعلق میآ یت نازل ہوئی ہے۔ وَ الْحُرُ مَاتُ قِصَاصُ اور مدینہ میں حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں اس عمرہ میں وہ سب مسلمان حضور کے ساتھ تھے جواس سے پہلے حدیبیہ میں روکے سے تھے اور یہ کے بجری کا واقعہ ہے جب اہل مکہ نے حضور کے آنے کی خبرسن ۔ مسجد حرام سے نکل کر سب دارالندوہ میں جمع ہوئے تا کہ حضور کے آئے کی سیر دیکھیں۔ اور آپس میں کہتے تھے کہ مجمد کے اصحاب نہایت

تنگ حال اور بھوکے بے طاقت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیسنا اور جب آپ مبجد حرام میں داخل ہوئے تو چا در میں سے داہنا شانہ اپنا باہر نکال لیا۔جبیسا کہ طواف میں قاعد ہ مقرر ہے اور فر مایا خدااس شخص پررخم فر مائے جوآج اپنی توت ان مشرکین کو دکھا ئیں اور پھرمع اصحاب آپ نے دوژ کرتین طواف کئے اور رکن بمانی اور حجر اسود کو بوسد یا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔ لوگول کا بی خیال ہے کہ طواف ہیں دوڑ نا اور شانہ کو کھلا رکھنا لا زم نہیں ہے کیونکہ حضور نے بیف مشرکین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع ہیں بھی ایسا ہی کیا تب بیطریقہ جاری ہوگیا۔عبدالقد بن الی بحر کہتے ہیں جب حضور مکہ ہیں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ آپ کی اوٹنی کی مہار پکڑے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے۔الشعار

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُوْلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُوْمِنٌ بِقَبِيْلِهِ

ہٹ جاؤاے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہٹ جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی ہات پرائیان لا یا ہول۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُبُولِهِ لَهُ لَوْلِهِ اللَّهِ فِي قَبُولِهِ كَالْوَلِهِ اللَّهِ عَلَى تَأْوِلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

اور میں نے اس کو قبول کرنے میں خدا کا حق پہچانا ہے۔اے کفار ہم نے تم کو اس کی تاویل پر قبل کیا ہے جیسا کہ اس کی تنزیل پرتم کوئل کیا ہے۔

ضَرُبًا يُرِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَ يُزِيْلُ الْخَلِيْلَ مِنْ خَلِيْلِهِ اليي ضرب لگائي ہے جو کھو پڑی کواس کی جگہ سے جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے فراموش کردیتی ہے۔

ابن انتحق کہتے ہیں اس سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادی کی فعد میہ شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام فضل کو جوحضرت عب س لی بیوی تھیں۔ دیا تھا اور ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا حضرت عباس نے ان کی شادی حضور سے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے مہر کے جارسودرم عثایت کئے۔

راوی کہتا ہے حضور مکہ میں تین روز رہے جب تیسرا روز ہوا۔ تو قریش نے حویط بن عبدالعزی بن

ا بی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قر لیش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ اب تمہاری مدت افامت پوری ہوگئی للبندائم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تمہارا کچھ حری نہیں ہے ہم یہاں شادی کر کے کھاٹا پکا نمیں گے۔ اور تمہاری بھی دعوت کریں گے۔ قریش نے کہا ہمیں تمہاری دعوت نہیں جائے ۔ تب حضور خود معہ صحابہ کے روانہ ہو گئے اور ابورافع اپنے غلام کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا۔ چن نچے ابورافع ان کو لے کر مقام سرف میں حضور سے جاکر ملے اور و ہیں حضور نے میمونہ سے خلوت فر مائی اور ذیججہ کے مہینہ میں مدینہ والیس تشریف لائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالی نے بیآ یت : زل فرمائی ہے۔

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِنِينَ مُحَلِقِينَ وَءُ وَسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ' بيتك خدا نے اپنے رسول كے خواب كو چاكر دكھلا يا انشاء الله تقالى ضرورتم مسجد حرام ميں امن كے ساتھ مرمنڈ اے اور بال كتر وائے بخوف و خطراس ميں داخل ہوں گے۔ پھر جانتا ہے خداوہ بات جوتم نہيں جانتے ہو۔ پھراس غم كے بدلہ جوتم كواس سال بسبب عمرہ نہ كرنے كے ہوا خداوہ بات فتح قريب خيبركي تم كوعنايت كى ''۔

#### غزوهٔ موته کابیان

سیفزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفراور زیداور عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے ابن آئتی کہتے ہیں مدینہ میں حضور باتی مہینہ زیجہ کا اور محرم اور صفراور رہتے الاول اور رہتے الثانی کامہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقام موند کی طرف جومف فات ملک شام سے ہا پنا کشکر روانہ فرمایا۔ ابن ایمن جمادی الاول میں آپ نے مقام موند کی طرف جومف فات ملک شام سے ہا پنا کشکر روانہ فرمایا۔ ابن ایمن کہتے ہیں۔ اس کشکر کاحضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فرمایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تن عبد اللہ بن رواحہ کوسر دار بنانا۔

پس لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین بزار آ دمیوں کالشکر تیار ہوا۔ جب بیشکر رخصت ہونے لگا تو لشکر کے سرداروں کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہوگئے تو عبدالقد بن رواحہ رونے گئے لوگوں نے بچ چی اے عبدالقد تم کیوں روتے ہوعبدالقد نے کہا میں دنیا یا کسی چیز کی محبت سے نبیس روتا ہوں۔ مجھ کوایک آ بت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے تی ہے:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴾

''لینی تم میں ہے کوئی ایسانہیں ہے جودوزخ پر وارد نہ ہوگا پیرفدا گا بڑا اپکا وعدہ ہے''۔ پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوزخ پر وارد ہو کر وہاں ہے کیونکر چھٹکا را ہوگا۔مسلمانوں نے کہا اے عبداللّٰد خداتم کوا بنی حمایت میں رکھے اور دشمن کوسکوب کر کے تم کوشیح وسالم ہم ہے ملائے۔عبداللّہ بن رواحہ نے اس وفت ریاشعار کیے۔

لَكِنِّي آمُالُ الرَّحُمٰنَ مَغْفِرَةً الزَّبَدَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْ

کہ میں خدا سے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب گھرانے والی جوسر کوان دے یا نیز ہ کی ضرب سامنے سے ایسی۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخْشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوْا عَلَى حَدِّى اللهُ مِنْ غَازِ وَقَدْ رَشَد

جوانتریوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدااس کو نیکی دے بیرو بی شخص ہے جس نے جہاد کیا اور ہدایت پائی۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب لشکر جانے کے واسطے تیار ہو گیا۔عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت ہیں رخصت ہونے کو حاضر ہوئے حضور نے ان کورخصت کیااور بطور پیابیت کے مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھررخصت فر ماکر مدینہ میں تشریف لائے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر چلتے چلتے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہوتو ان کوخر پنجی کہ ہوتل باوش ہ روم وشام نے ایک لا کھرومیوں کی فوج اور ایک لا کھونی تو ہوئی کم وجذام اور ہمراء اور قین اور بلی ہے جع کی ہے اور شہر آ ب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر تھہرا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو سردار کیا ہے مسلمان اس خبر کے سننے ہے دورات تک مقام معان میں متر ددر ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو جی کہ در گوا ور شکر روانہ کریں یا جیس تھم کریں گے اس جی کہ در گوا ور شکر روانہ کریں یا جیس تھم کریں گے اس کے موافق ہم کاربند ہوں گے عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجائ کئے اور کہا اے قوم تم شہادت کی تلاش میں آ کے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت کا کیا اندیشہ ہے تم لوگ تعداد اور شرت و قلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین حق کی اشاعت کے داسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا فلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین حق کی اشاعت کے داسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا ایک بھلائی تمہار سے وار شہادت تمہارا مقصود ہے ۔ پس بھم اللہ کرکے قدم بیٹھاؤی توں بھلا ہوں ہیں سے ایک بھلائی تمہار سے وار شہادت تمہارا مقصود ہے ۔ پس بھم اللہ کرکے قدم بیٹھاؤی توں بھلا ہوں ہیں میں ا

فوت ند ہوگا تمام کشکر نے عبدالقد کی اس تقریر کوئن کر کہاا ہے عبدالقد بیشک تم سی جمیع کہتے ہوا ورکشکر آ کے کوروا نہ ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ میں عبدالقد بن رواحہ کے پاس رہتا تھا کیونکہ میں بیتیم تھا بیر میر کی پر ورش کرتے سے اور اس سفر میں بہی مجھ کوا ہے ساتھ لے گئے اور اپنے بیچھے اونٹ پر سوار کرتے تھے ۔ پس ایک رات میں نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیات میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑاا ٹھا کر مجھ کو دھمکا یا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہادت نصیب فرمائے گا۔

ابن آنخق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آ پہنچا جس میں ردم اور عرب کی فو جیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو مونۃ نام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت نام ایک گاؤں کے یاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنشکر کااس طرح انتظام کیا کہ میمند پر قطبہ بن قنادہ بن وذرہ کے ایک شخص کو مقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کو مقرر کیا پھر جنگ ہفاویدواقع ہوئی اور زید بن حارثہ نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ بید جب بیشہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جباد کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے انز کراس کی کونچیں کا مند دیں اور خود اس قدر جباد کیا کہ آخر شہید ہوئے۔

 ابن ایخل کہتے ہیں جب بے لوگ اس جنگ ہیں شہید ہوئے تو حضور نے مدینہ ہیں فر مایا کہ زید بن حارفہ نے نشان اپنے ہاتھ ہیں لیا اور اس قد رلڑے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑ کر شہید ہوئے ۔ یہ کہد کر حضور خاموش ہوگئے۔ کفار سمجھ گئے اور ان کے چہرے متغیر ہوئے کہ ضرور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ پیر پنانچہ پھر حضور نے فر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے پھر نشان لیا اور وہ بھی لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ پیر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تخوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ ہے۔ اور میں نے فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تخوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ ہے۔ اور میں سبب عبداللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک شم کی کی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبداللہ بن رواحہ نے تھوڑ اور زید کے تخت کے ایک شم کی کی دیکھی۔ میں دو تو ہے ایہ کس سبب سبب کہا گیا کہ ان وونوں نے پچھتر دوئیس کیا تھ اور عبداللہ بن رواحہ نے تھوڑ اثر ودکیا تھ۔

ابن آخق کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میرے
پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کررہی تھی حضور نے جھے سے فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے
پاس لاؤ میں ان کو حضور کے پاس لائی حضور نے ان کو بیار کیا اور آپ کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوئے میں
نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی بچھ فہر آئی ہے فر مایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء کہتی ہیں۔ میں کھڑی
ہوکر اس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی۔ عور تیں محلّہ کی میرے پاس جمع ہو کیں اور حضور میرے گھر سے نکل کر
اپ صدمہ سے جیخے اور دونے گئی۔ عور تیں محلّہ کی میرے پاس جمع ہو کیں اور حضور میرے گھر سے نکل کر
اپ صد میں تشریف لائے اور فر مایا جعفر کی بیوی اور بچوں کے واسطے کھا نا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کورنج کے سبب
سے بکانے کی فرصت نہ ہوگی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو ہیں نے آپ کے چبرہ ہیں رہنے وطال پایا اور ایک شخص نے آ کرع ض کیا کہ حضور عور تیں بہت روپیٹ رہی ہیں حضور نے فرمایا ان کو معلا کر دوہ شخص پھر آیا اورع ض کیا حضور وہ باز نہیں آتی ہیں فرمایا ان کو جا کرمنع کر اور اگر بازنہ آئیں تو ان کے منہوں ہیں خاک ڈال دیں۔ معنرت عائش فرماتی ہیں ہیں نے اپنے دل ہیں اس شخص کو کہا خدا جھے کو دور کر بوت نے اپنے تنین بھی نہیں چھوڑ ایعنی ان کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مائی کرے گائین ہیں جانتی محمی کہ یہ عور توں کے مونہوں اہل خال نہیں ڈال سکتا ہے۔ ابن آخق کہتے ہیں قطبہ بن قادہ عذری نے جو مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے سردار تھے میں وال سکتا ہے۔ ابن آخق کہتے ہیں قطبہ بن قادہ عذری نے جو مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے سردار تھے میں وکی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے سردار تھے میں وکی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے سردار تھے میں وکی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی میں دار تھا قبل کی ہو ج کا سردار تھا قبل کی ہیں۔

ابن انحق کہتے ہیں بی عنم میں ایک عورت کا ہنتھی اس نے اپنی قوم سے حضور کے نشکر کی آ مد کی خبر من کر کہ دیا ہے ای ایک عورت کا ہنتھی اس نے اپنی قوم سے حضور کے نشکر آ رہا ہے جو بہت خون بہائے گا اور خوب قبل کرے گا۔ پس بدلوگ اس کا ہند کے دیا بیا ہیں مقابل ند آ کے اور مقابلہ پر جولوگ آ کے وہ قبیلہ صدس کی شاخ بنی ثعببہ تھے جب خالد

لشکر کو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے تو ان کی طرف بھی آئے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کوآئے اور حضور بھی سوار ہو کرتشریف لائے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کرآنے نے حضور نے فرمایا۔ ان بچوں کو گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے میں اللہ اللہ بن جعفر کواپی گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بعض لوگوں نے اس لشکر برخا کے ڈالتی شروع کی اور کہا تم لوگ راہ خدا ہے بھا گ کرآتے ہو حضور نے فرمایا بہولاگ بھا گ کرتھیں آئے ہیں بلکہ ان شاء الندیہ بھردوبارہ جانے والے ہیں۔

ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں سلمہ کوئی ز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہائشم ہے خدا کی وہ مجبور میں کی کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھگوڑ وتم راہ خداہ بھاگ آئے۔ بیس اس سبب سے وہ تنگ ہوکر گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں مونہ کی جنگ میں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدانے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینہ میں آئے تک یہی اس کشکر کے سر دار رہے۔

## ان لوگوں کے نام جو جنگ مونہ میں شہید ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن ابی طالب منی دو اور زبیر بن حارث ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارث بن نظامہ ۔ اور بنی مالک بن حسل سے وجب بن سعد بن ابی سرح ۔ اور انصار میں سے پھر بن اسود بن حارث بن نظامہ ۔ اور بنی مالک بن حسل سے وجب بن سعد بن ابی سرح ۔ اور انصار میں سے پھر بن حرث بن خز رج سے عبداللہ بن رواحہ اور عب و بن قیس ۔ اور بنی شنم بن مالک بن نجار سے حرث بن نعمان بن صاف میں عبد بن عوف بن شنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عمر و بن عطیہ بن خنساء۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بن مازن بن نجارے اس جنگ میں ابن شباب زبری نے ان لوگوں کو بھی شہید فرکر کیا ہے۔ ابو کلیب اور جا برعمر و بن زید بن عوف بن مبذول کے دونول بنے اور بنی مالک بنی افصل سے عمر و اور عامر بن سعد بن حرب ن عاربن نعلبہ بن ، لک بن افصیٰ کے دونول بنے ۔ بس بیلوگ اس جنگ میں شہد ہوئے۔ وضو ان اللّٰه علیهم اجمعین۔



#### بِسُواللهِ الرَّمُنْ الرَّحِيْوِ



ابن آخق کہتے ہیں موند کی طرف کشکر روانہ کر کے حضور مدینہ میں جمادی الآخر اور رجب کا مہینہ رہ اورائ اثناء میں بنی بحر بن عبد منا ۃ بن کنانہ نے بنی خزاء پرزیادتی کی جس کا باعث یہ بواتھا کہ ایک شخص مالک بن عبا وحضری تا می بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔ اور سوداگری کے واسطے نکل تھا۔ جب بیخزاعہ کے ملک میں پہنچا تو بنی خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا بھر بنی بحر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کرفل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کوئل کر کے سارا مال لوٹ لیا بھر بنی بحر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کرفل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بنی کنانہ کے سرگردہ اور فخر سے یعنی سلمی اور کلاؤم اور ذویب ان کوئل کر دیا۔ ابن آخق کہتے ہیں بنی اسود زمانہ جا لمیت میں اپنے مقول کے دوخون بہالیت شے اور باقی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے تھے۔ اور بیان کی فضیلت کی بات تھی۔

راوی کہتاہے بنی خزاعداور بنی بکرآپیں کے انہیں جھڑوں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شاکع ہوکرسب
کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور قبائل کے باجمی فساد کم ہو گئے اور اب جو بیصد بیبیدی صلح ہوئی اور اس میں بیجی ایک
شرط کمھی گئے۔ کہ جس کا جی جا ہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی چاہے وہ قریش کے عہد میں داخل
ہو۔ پس بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل ہو کے اور بن بکر قریش کے عہد میں داخل ہوئے۔

حرم کے پاس آ گئے اس وقت بنی بکرنے اپنے سر دار نوفل ہے کہا کہ اے نوفل اب تو ہم حرم ہیں آ گئے جنگ موقو ف کرنی جا ہے خدا ہے ڈرخدا ہے ڈرنوفل نے اس وقت ایک سخت کلمہ کہا بیعنی کہاا ہے بنی بکراس وقت خدا نہیں ہے تم اپنا بدلہ نواور تمہار ہے لوگوں کو بھی تو انہوں نے حرم ہی میں قبل کیا تھا پھرتم ان کوحرم میں کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔

راوی کہنا ہےا ورجس شخص کوانہوں نے چشمہ پر قبل کی تھا۔اس کا نام منہ تھااس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسلا ہے کہا کہ اسلا ہے ۔اور بیٹھی بڑا اسلا ہے کہا کہا یہ جھے کو چھوڑ دیں گے۔اور بیٹھی بڑا کمزور تھا۔ چنا نچہ بیتو مقابل ہوا اور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر جب خزاعہ مکہ بین واخل ہوئے تو بدیل بن ورقااورا یک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھاانہوں نے پناہ لی۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب بن بحراور قریش نے بی خزاعہ پراس فعدر زیاد تی کی۔اوران کوئل وغارت کیا اورحضور کے عہدو پیان کوتو ڑ ویا۔ کیونکہ بی خز اعد حضور کے عہد میں داخل تنے ۔ پس عمرو بن سالم خز اعی مکہ سے روانہ ہوکر حضور کی خدمت میں پہنچا حضور اس وقت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تنے اس نے حاضر ہوکرتمام داقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرایک با دل حضور کوآ سان پر دکھائی دیا۔فر مایا یہ بادل بنی کعب بیٹی خزاعہ کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعدخزاعہ کے اور چندلوگ جن میں بدیل بن ورقا بھی تھا۔حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی بحر کی مدو کرنے اور خزاعہ برظلم وزیا دتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اور حضور نے لوگوں سے فر ما یا کدابوسفیان عنقریب ہی تہارے یاس آیا جا ہتا ہے اور عبد کی مضبوطی اور مدت کی زیادتی کی درخواست کرے گا۔ چنانچہ بدیل بن ورقا وغیرہ خزاعہ کے لوگ جب مکہ کو واپس جارہے تھے تو ابوسفیان ان کو مقام عسفان میں آتا ہوا ملا قریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجا تھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کود یکھا تو یو چھا کہاے بدیل کہاں ہے آتے ہو۔اور ابوسفیان کو بیایقین تھا کہ بیضر ورحضور کے باس ہے آبا ہے۔ بدیل نے کہا ہیں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تھا ابوسفیان نے کہا محمد کے پاس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ کے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہا اگر بید مدینہ گیا ہے تو ضرور اس کے اونٹ نے تھجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میگنی تو ڑ کر دیکھا تو اس میں سے تشکی نکلی ۔ ابوسفیان کویفین ہو گیا کہ ضرود میہ مدینہ گیا تھا پھر ابوسفیان مدینہ میں آیا۔اور پہلے اپنی بنی ام حبیب کے پاس گیا جوام المومنین تھیں اور حضور کے بچھونے یراس نے بیٹھنا جاہا۔ ام المومنین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھ ہے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبے نے فر مایا یہ بچھوٹا خاص حضور کا ہےاور میں منا سب نہیں مجھتی۔ کہتم ا یک مشرک اور نا پاک شخص ہوکر اس پر بلیٹھو۔ابوسفیان نے کہا اے بیٹی میرے پیچھے تو شر میں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے پہچھ جواب نہ دیا۔ تب بید حفزت ابو بكركے ياس آيا اوران ہے كہا كہتم چل كرحضور ہے ميرے واسطے گفتگو كرو۔حضرت ابو بكرنے كہا ميں بيركام تنہیں کرسکتا۔ پھرا بوسفیان حضرت عمر کے پاس آیا۔اوران سے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیا ہیں تیری سفارش کروں ۔ شتم ہے خدا کی اگرمیرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی ہیں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پیس آی ہے۔حضرت فاطمہ بھی وہیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے تھے ابوسفیان نے کہاا ہے علی تم سب سے زیا دہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہوکرتمہارے پاس آیا ہوں اگر میں جبیہا آیا ہوں ویہ ہی ٹا کامیاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوایک ایسا امر در پیش ہے کہ ہم ہرگز حضور ہے اس کے متعلق بچھے کہہ نہیں کتے بھر ابوسفیان حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہنے لگا اے محمد کی صاحبزادی تم ابیا کرسکتی ہو کہ اپنے صاحبز ا دوں کو تھم دو کہ بیلوگوں میں بناہ بیکاریں حضرت فاطمہ نے فر مایا میرے بچوں کو کیا لاکق ہے کہ وہ بناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون بناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حجزت علی سے کہا کہا ہے ابوانحسن میں پخت مصیبت میں گرفنار ہو گیا ہوں تم مجھ کو پچھ نصیحت کرو۔حصرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی ترکیب نہیں جانیا جس سے تم کو فائدہ پہنچ سکے صرف میہ ہات ہے کہتم بنی کنانہ کے سردار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ پکار دواور پھر ا ہے گھر کو چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہ کیااس تر کیب سے مجھے فائدہ مہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا یہ تو ہیں نہیں کہتا کہ فائدہ بنچے گا۔ یانہیں تکراس کے سواا ورکوئی تر کیب نہیں ہے۔ ابوسفیان بیس کرمسجد میں آیا اور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمیان میں پناہ قائم کر دی۔ اور پھراپنے اونٹ پرسوار ہو کر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔ قریش نے کہا کہو کیا خبر لائے ابوسفیان نے کہا محمر منافظ کی ہے کو بچھ جواب نہیں ویا۔ پھر میں ابو بھر کے یاس گیا۔اس میں بھی میں نے پچھ بھلائی نہیں یائی۔ پھر میں عمر خی درد کے یاس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ وتمن پایا۔ پھر میں تل کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ نرم پایا۔اورانہوں نے ایک تركيب مجهوكو بنائي جوكركة يا مول اوريد مين نبيس جاننا كداس سے مجه كو يجه فائد و بھي بہنجا يانبيس قريش نے کہاعلی نے تجھ سے کیا کہا ابوسفیان نے کہا کہ علی نے مجھ سے و کہا کہلوگوں میں پناہ یکاروے چذنجے میں نے یکار وی قریش نے کہا پھر محمد نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں۔قریش نے کہا ہی تو علی نے بچھ ے ایک کھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تتم ہے خدا کی اور کوئی بات اس کی سوامجھے معلوم نہ ہوئی۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے لوگوں کو تیاری کا تھم دیا۔ اورحضور کی از واج بھی حضور کے سامان سنر کو درست کر رہی تھیں۔ درست کر نے گییں۔ حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت عورت کو نشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کر رہی تھیں۔ ابو بحر ضور ابو بیٹی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عورت کہایہ تو حضور نے فلا برنہیں کیا۔ پھر حضور نے لوگوں کو خبر دی کہ آپ کا ارادہ وفتح مکد کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا تھم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مخبروں اور خبروں کو اللہ مکہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمارے جانچنے کی بالکل خبر نہ ہو۔ اور ہم ایک دم ان پر جاپڑیں۔ پس لوگ فہایت چستی سے تیار ہوئے۔

رادی کہتا ہے جب حضور نے سفر مکہ کی تیاری کی حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط اہل مکہ کے نام حضور کی تیاری اور نظر کشی کے متعلق لکھر کرایک عورت سارہ نام کے ہاتھ پچھ مزدوری دے کر مکہ دوانہ کیا بی بی عورت بی اور نظر کشی جب بی عورت روانہ ہوگی تو حضور کو بذر بعیہ دی ہوتی کے اس حال سے اطلاع ہوئی اور آپ نے دھرت کلی اور زبیر کواس عورت کی تلاش بیس روانہ کیا اور فرمایا فلال مقام پروہ تم کو طلے گی۔ اس کے پاس حاطب کا خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ اور اس عورت نے حاطب کا خط اپ بالوں بیس رکھ کراد پر سے جوڑ ابا ندھ لیو تھا حضرت علی اور زبیر نے اس کو مقد م خلیقہ بنی احمد بیلی اور تمام اسباب کی اس کے تلاقی لی۔ گر کہیں خط نہ پویا۔ تب حضرت علی اور زبیر نے اس کو مقد م خلیقہ بنی احمد بیلی اور تمام اسباب کی اس کے تلاقی لی۔ گر کہیں خط نہ پویا۔ تب حضرت علی نے کہ قتم ہے خدا کی حضور نے غلط خر نہیں دی۔ اسباب کی اس کے تلاقی لی گر کہیں خط نہ پویا۔ تب حضور کی خدمت بیلی آئے۔ تب حضور نے حاطب اسباب کی اس کے خدا کی شیس مسلمان ہوں کو بلایا۔ اور فر مایا ہے حکم کو بلایا۔ اور فر مایا ہے حکم کو میں بدلا ہے اور ہ کام بیس نے اس واسطے کیا تھا کہ مکہ بیس میر اقو م قبیلہ پچھٹیں ہے۔ کو بلایا۔ اور فر مایا ہے جھے کو امید تھی کہ قر لیش میر سے بال بچوں کی تکہ داشت کر ہیں مجھٹرے مقرت بھر نے عرف کیا حضور لیجوں بیلی محضور نے عرف کیا تھا کہ مکہ بیس میر اقو م قبیلہ پچھٹیں ہے۔ بھر اس کام سے جھے کو امید تھی کہ قر لیش میر سے بال بچوں کی تکہ داشت کر ہیں مجھٹرے میں جانے ہو کہ معاس خور ایا اسرور عمر نے عرف کی گردن ماروں حضور نے فر مایا اے عمر تم نہیں جانے ہو کہ حاطب اہل بدر کی شان بیں خدانے فر مایا ہے کہتم جو جا ہو کر و خدانے فر مایا ہے کہتم نہیں جانے ہو کہ مطرب نے تم کو کھٹن دیا۔

راوی کہتاہے پھر حاطب کی شان میں خداوند تعالی نے بیآیت نازل فر مائی · ﴿ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُو لَا تَتَّخِذُوا عَدُوی وَ عَدُوّ کُمْ اَوْلِیَاءَ ﴾

'' تعنی اے ایمان والومیر ے اور اپنے دشمنوں کو دوست ند بناؤ آخر آیت تک''۔

ابن ایخل کہتے ہیں پھرحضور مدینہ ہیں ابورہم کلثوم بن حصین بن عتبہ بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروا ندہوئے اور حضور مع سب ٹوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ مقام کدید میں بہنچے جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز ہ افطار فر مایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور مقام مرظہران میں پنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکرتھا اور مہاجرین و انصار میں ہے کو کی صحف چیچے نہ رہا تھا۔سب اس جہاد میں شریک تھے۔ پس جب آپ مرظہران میں پہنچے تو قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرنہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھ خبر ندتھی کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس اپنے اہل وعیال کو لے کر ہجرت کر کے مدینۂ کو جار ہے تھے جوحضور سے مقام جھے میں ان کی ملا قات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ ہیں اپنے عہد ہ سقایت پر قائم تھے اور حضور بھی ان ہے راضی تھے۔ اورانبیس دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ورقا ا خبار کی تلاش میں مكهس بابر نكلے اور مقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفیان اور عبد القد بن ابی امیه بن مغیرہ كوملا بيه مقام مكه اور مدینہ کے درمیان میں ہے بس انہوں نے حضور کے پاس جانا جایا۔ اور ام سلمہ نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول التدآپ کے چچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا جوآپ کا خسر ہے آپ کے باس آنا جا ہے ہیں۔حضور نے فرمایا مجھ کوان سے ملنے کی پچھ ضرورت نہیں ہے میرے چیا کے بیٹے نے تو میری آبروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کو وہ وہ چھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بیان دونوں کو پینچی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھااس کا ہاتھ پکڑ کراس نے کہا کہ احجھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیاہے مرجائیں گے کیونکہ حضورہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ویتے جب حضور نے بیسنا تو آپ چونکہ رحم اورخلق مجسم تنھان کے حال زار پرمہر ہان ہوئے ۔اوران کوحضوری کی اجازت دی۔ پس بیدونوں ابوسفیان اور عبداللہ بن الی امیہ بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسلمانوں کی عداوت میں کی تھیں از حدعذ رکیا۔

حفرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے مقام مرظہران ہیں قیام کیا۔ ہیں نے اپ دل ہیں کہا افسوس ہے کہ قریش کی ہلاکی اور نیست و نابود ہونے کا وقت آگیا۔ کاش کوئی آدمی ہوتو ہیں اس کوحضور کے لفکرٹش کی خبر کروں اور وہ قریش ہے کہا اور قریش مکہ پر حضور کے حملہ کرنے سے پہلے آکر امن مانگ لیس پھر ہیں ای خیال ہیں حضور کی سفید خچر پر سوار ہوکر میدان آراک ہیں آیا۔ تاکہ کوئی شخص لکڑیاں چننے والایا دورہ والایا کوئی خیال ہیں حضور کی سفید خچر پر سوار ہوکر میدان آراک ہیں آیا۔ تاکہ کوئی شخص لکڑیاں چننے والایا دورہ والایا کوئی حاجت مند ہواور ہیں اس کوخبر کر دول پس فرماتے ہیں کہ ہیں ای فکر ہیں کی آدمی کوڈھونڈ رہا تھا۔ کہ ہیں نے وابس نے مند ہوا ور ہیں اس کوخبر کر دول پس فرماتے ہیں کہ ہیں اس کار ہیں کی داست ہم نے روشنی دیکھی ہے ایس بھی نہیں دیکھی ضرور یہ کوئی زبر دست نظر ہے بدیل نے کہا کہ ضرور یہ خزاعہ کالشکر معلوم ہوتا ہے دیکھی ہے ایس کی ہیں ایوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس یہ جمعیت کہاں ہے جواس قدرروشنی ان کے لشکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آواز پہچان لی۔اوراس کو پکار کر کہااے ابوسفیان اس نے بھی میری آ واز پہچانی اور کہا ابوالفضل ہیں (حضرت عباس کی کنیت ہے) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے ماں با پتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہا اے ابوسفیان تجھ کوخرابی ہوتو نہیں جا نتا کہ بیدرسول خدامَلُ ﷺ کا لشکر ہے۔قریش کی ہلاکی کا وقت قریب آ گیا۔ابوسفیان نے کہا میرے ماں باب تجھ پر فدا ہوں مجھ کوتو کوئی تر کیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلما نوں کے ہاتھ لگ گیا فورا تیری گردن ماردیں مے خیرتو میرے پیچھے خچر پرسوار ہو جا میں بچھ کوحضور کی خدمت میں لے چلتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فر ماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کےالئے پھر سکتے اور میں اس کو لے کرائشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس سے گذرتا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو و کیے کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے خچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذراتو عمر کھڑ ہے ہو گئے ۔اورابوسفیان کومیرے پیچھے سوارد مکھے کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا دشمن ہے شکر ہے خدا کہ خدانے جھے کواس پر قابودیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیچنے کے واسطے نہیں ہےاور پھرحضرت عمرحضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حضرت عباس کہتے ہیں ۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اورابوسفیان کے داسطے امن اورپناہ حضور ہے لے لوں۔پس میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔اور عمر بھی اسی وفت آ گئے۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان مر خدانے مجھ کو بغیر کسی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گرون مار دول عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اورتسم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے یاس اس کورکھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے تل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمراگر بنی عدی بن کعب میں ہے بیٹخص ہوتا۔ تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا مگر چونکہ یہ بنی عبد مناف سے ہال سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہا اے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس قدرخوش ہوا ہوں کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام سے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرتا اور یبی میں رسول خدا کوبھی خیال کرتا ہوں کہ جس قد رخوشی ان کوتمہارے اسلام ہے ہو کی ہے میرے باپ کے اسلام سے ندہوتی حضور نے فر مایا اے عہاس اب تو تم اس کولے جا دَ اور ضبح کومیرے پاس لے آتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اور صبح کو ہیں اس کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہا ہےابوسفیان بچھ کوخرا بی ہو کیا انجھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدانیت کو جانے ابوسفیان نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قد رحلیم اور کریم اور رشتہ کے ملانے والے بیں بیشک میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر ضدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور بھی کو بچھ نوخ بہنچا تا کیونکہ میں اس کی بوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے بچھ پر اے ابوسفیان کیا تیرے واسط ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم وکر یم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے بیں ہتم ہے خدا کی اس بات ہاں وقت تک ول میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا بچھ کو خرائی ہوگرون کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک ول میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا بچھ کو خرائی ہوگرون کے مارے جانے سے پہلے اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد و سول المله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی وی۔ اور اسلام قبول کرلے۔ اور کیا الله الا الله محمد و سول المله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی وی۔ اور اسلام قبول کیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی ایسی بات کر دیسجے ۔ جس میں اس کونخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔اور جو اپنا دروازہ بند کرے گااس کوامن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب ابوسفیان رخصت ہوکر چلنے لگا۔ تو حضور نے فرہایا اے عباس اس کوراستہ ہوگر چلے لگا۔ تو حضور نے فرہایا اے عباس اس کوراستہ ہوگیا۔ جہاں حضور نے مجھ کھڑا ہونے کا تھم دیا تھا۔ اور قبائل کی فوجیں گذر نی شروع ہوئیں اور جوقبیلہ گذرتا ہوئیاں حضور نے مجھ کھڑا کہ یہ بیٹم ہے اور مزینہ ہے اور بیفلاں ہے اور بیوفل اور جوقبیلہ گذرتا کہ جسلیم ہے اور مزینہ ہے اور بیفلاں ہے اور بیوفل او ہے میں غرق کہ حضور مبز نظر کے ساتھ گذرے اور مبز اس کشکر کواس سبب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے میں غرق کے جھے لیمنی زرہ اور خود و غیرہ سامان حرب سے اس قدر سلح اور کمل سے کہ صرف ان کی انہمیں دکھائی دیتی تھیں اور پچھ نہ معلوم ہوتا تھا جب یہی لوگ گذر ہے تو ابوسفیان نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں میں نے کہا ہے جہ بین اور انسار ہیں اور حضور بھی آئیس کے ساتھ ہیں ابوسفیان نے کہا سجان اللہ اے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کس میں تاب و طافت ہے۔ قتم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہارے تھینچ کی سطانت اب بوی زر درست ہوگئ ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشکہ نبوت نہیں تاب و طافت ہے۔ قسم ہو خدا کی اے ابوالفضل تمہارے تھینچ کی سطانت اب بوی ابوسفیان دوڑ اور رکھ ہیں تاکہ خین اور کہا کہا ہے ایسفیان کے کھریش واور کو جااور اپنی تو م کو نجات کا طریقہ بتا ابوسفیان دوڑ ااور مکہ ہیں واکر چینا اور بھار کر کہا کہا ہوگا وہ امن والا ہے۔ مقابلہ کی تم ہرگر طافت نہیں رکھتے ہیں جو تھی ابوسفیان کے گھریش واخل ہوگا وہ امن والا ہے۔

راوی کہتاہے ہندہ بنت عتبہ نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑ لی اور قریش ہے کہا کہاس پہلوان مضبوط موٹے فربہ کوئل کروکہ ایک ذراہے شکر کو دیکھے کراس قدر حواس باختہ ہو گیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اے قریش تم اس کے بہکانے میں آگراپی جان نہ کھوؤ۔ حجمہ تم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔اس کوامن ہے۔ قریش نے کہا تجھ کوخرانی ہو تیرے گھر میں ایسے کس قدرلوگ داخل ہوں گے ابوسفیان نے کہا جو اپنا درواز و بند کر لے گا۔اس کو بھی امن ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہوگا۔اس کو بھی امن ہے بس یہ سنتے ہی بہت سے لوگ اینے گھروں کو اور بہت ہے مسجد حرام کو بھاگ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وقت حضور مقام ذی طوئ میں پہنچ تو آ ب اپنی سواری پر تھہرے اور آپ اس وقت سرخ رنگ کی حمری چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔اور خدا کی اس عنایت اور فنخ کو دیکھ کر اپنا سر تو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی اونٹ کی کاٹھی ۔۔۔ سے آلئے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آئل کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوی ہیں تھر ہے ہوئے سے ابو قافہ حضرت ابو بحرکے والد نے اپنے سب سے چھوٹی ہیں ہے کہا کہ اے بیٹی تو جھے کو ابو جیس پہاڑ پر لے چل اور ابو قبافہ کی آئے تھیں جاتی رہی تھیں ۔ لیس بیاڑ کی ان کو لے کر پہاڑ پر آئی ۔ انہوں نے پوچھا اے لڑی تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑی نے کہا بہت سے سوار اور لفتکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان میں آجارہ ہے۔ ابو قبافہ نے کہا اے لڑی بیدو ہختی ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑی نے کہا اب تم ہے خدا کی لفتکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابو قبافہ نے کہا اب بیلس جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑی نے کہا اب تم ہے خدا کی لفتکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابو قبافہ نے کہا اب بیلس کی بیل آئی ان کو لے کر نیچوا تری کہ سواروں نے آن لیا اس کے گلے ہے اتار لی ۔ پھر جب حضور مکہ میں لڑی کے گلے میں ایک چا بدی کی بہنی تھی وہ کس سوار نے اس کے گلے ہے اتار لی ۔ پھر جب حضور مکہ میں داخل ہو ہے تو ابو بکر آپ نے لوک کر میا تا۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے میاں کو ناخل ہو ہو تا ہو کہ اپنی میں خود ان سے ملئے کو ان کے گھر جاتا۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے کے جھے کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے سامنے بشایا اور ان کے سید جس کی کو حضور کیا ہو تی ہو ان کا سربالکل سفید لیگا ہوا تھا جس کو تی بیاں کو ان کے اس کے بیس کو ان کا سربالکل سفید لیگا ہوا تھا مضور نے فر مایا ان کے امول میں بہت کہ ہو نا کہ اور کی بہن کا ہاتھ پڑ کر کہا میں خضاب لگایا کرو ضھر ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پڑ کر کہا میں خدا کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں میری اس بہن کا بر جس نے طوق لیا ہو وہ دے دیے گر کر کہا میں عہد کہ ہے۔ ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کڑ کر کہا میں خور اپنی بہن کا ہاتھ کے کر کر کہا میں خور اپنی بہن کا ہی بہت کہ ہے۔

جب حضور نے مقام ذی طوی سے لشکر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسر ہ لشکر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا تھم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی پہلے لشکر کے ساتھ اس طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ جس وفت مکہ بین واخل ہونے کومتوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بیہ کہا کہ آج جنگ عظیم کا روز ہے اور آج کے دن حرمت حلال کی جائے گی حضرت عمر کوسعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم

کوسعد بن عبادہ کے کلام سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ قریش پرسخت حملہ نہ کریں۔حضور نے علی سے فر مایا کہتم جا کر سعد سے نشان لےلواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالد بن دلید کوحضور نے میمند نشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اور سلیم اور عنما راور مزینداور جبینه وغیر **ه قبائل عرب کی فوج تفی** اور خالداس کو لے کر مکہ میں نیجے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورا بولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آگے آگے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے۔اورو ہیں حضور کے واسطے خیمہ کھڑا کیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیداور عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر و چندلوگوں کوساتھ لے کر جنگ کے ارادہ سے مقام خندمہ پر حضرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بن بکر میں سے ایک مخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔ اس کی بوی نے اس مخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پوچھا تو کس واسطے یہ تھیار تیز کرتا ہے۔ اس نے کہا محمد خالی ہی اور ان کے اصحاب کی جنگ کے واسطے تورت کے کہا میر سے نزد کہا تو محمد کے مسامنے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھ کو امسطے اور کی جنر کے مسامنے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی۔ جماس نے کہا قتم ہے خدا کی مجھ کو امسطے لا وَاں گا۔ پھر یہ جماس بھی خندمہ کی لڑائی میں صفوان اور عکر مد بن ابی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہرا ورحمیس بن خالد بن ربیعہ حصرت خالد کے نشکر ہے الگ ہوکر جارہ تھے مشرکین نے ان کوشہید کیا اور کرزبن جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حمیس کوشہید دیکھا۔ تو ان کی اش ہے آگے بڑھ کراس قدر جہا دکیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جہینہ میں سے سلمہ بن میلاء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بارہ آ دمیوں کے تل ہوئے پھر مشرکین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراپنے گھر میں آ چھپا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورونے کہا تواس دن تو کیا کہدر ہاتھا اور اب ایسا نا مرد ہوگیا حماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ آوُ شَهِدْتِ يَوْمَ الْخَنْدُمَةُ إِذْفَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرَمَةُ وَ آبُو يَزِيْدَ قَائِمٌ كَالْمَوْتِمَه

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔جبکہ صفوان اور عکر مہ بھا گ گئے ۔اورا بویز پدبھی حیران و پریشان کھڑا تھا۔

وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالشَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ يَقْطَمُنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجُمُهُ وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالشَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ اللَّاعُمُنَا لَا غُمْعُمَهُ ضَرْبًا فَلَا يَسْمَعُ اللَّاعُمُعُمَّةُ

اور میں تیز تکواروں کے ساتھان کے آگے بڑھا جو کلائی اور کھو پڑی کو کاٹ کر ڈال دیتی تھیں۔ اورایسی مارامارتھی کہ بجزچینم دہاڑ کے پچھسنائی نیددیتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتُ خَلَفْنَا وَ هَمْهَمَهُ لَهُ لَمُ تَنْطَقِي فِي اللَّوْمِ اَدُنى كَلِمَهُ اور جارے بیچے دشمنوں کی علی تھی۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نبیت نہ کہتی۔

راوی کہتا ہے فتح مکہ اور حنین اور طائف میں مہاجرین کا شعاریا بنی عبدالرحمٰن تھا اور انصار کا شعاریا بنی عبداللہ تھا اور حضور نے اپنے امرا پلٹکر سے عہد ہے لیا تھا کہ جو خص تم سے لڑے اس سے تم بھی لڑنا اور کسی کوئل نہ کرنا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہ ان کو جہاں پاؤو ہیں قبل کرنا اگر چہ بید کعبہ کے پر دہ کے اندر تھے۔ ہوئے ہوں وہاں بھی نہ چھوڑنا۔

انہیں لوگوں ہیں ہے ایک محض عبداللہ بن سعد عامری تھا اس کے تل کرنے کا تھم حضور نے اس سبب ہے دیا تھا۔ کہ یہ پہنے مسلمان ہوا تھا۔ اور وحی کو حضور کے پاس لکھا کرتا تھا پھر یہ مرتد ہوکر قریش ہے آسلا۔ اور اب اس جنگ ہیں یہ حضرت عثمان کے پاس جا چھپا۔ کیونکہ ان کا دو دھ بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہ اطمینان ہیں ہوگیا تو حضرت عثمان اس کو لے کر حضور کی خدمت ہیں امن دلانے کے واسطے آئے حضور بہت دیر تک فاموش رہے۔ جب عثمان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جب عثمان اس کو لے کر چلے گئے تو حضور نے ماموش رہے۔ جب عثمان نے دیر تک فاموش رہا۔ تم ہیں ہے کس نے کھڑ ہے ہوکراس کوئل نہ کر دیا انصار ہیں نے صحابے سے فر مایا کہ عیں اتنی دیر تک فاموش رہا۔ تم ہیں ہے کس نے کھڑ ہے ہوکراس کوئل نہ کر دیا انصار ہیں ہے ایک خض نے عرض کیا حضور آ کھے مجھے کواشار و فر مادیے فر مایا نبی اشارہ ہے قبل نہیں فر ماتے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبداللہ بن سعد پھرمسلمان ہو گیا تھا اور حضرت عمر نے اس کوکسی جگہ کا حاکم بھی بنایا تھا اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس کوجا کم بنایا تھا۔

اورایک محض عبدالقد بن نطل نامی کے قل کا حضور نے تھم دیا تھا اوراس کا سبب بیتھا۔ کہ بیمی مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کوز کو قاوصول کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب بیکی منزل بیس اتر اتو اپنے غلام سے اس نے کہا کہ ایک بکرا ذرح کرکے پکالے نظام بے چارہ سوگیا۔ اور کھا نا اس نے نہ پکایا اس نے اس غلام کو شہری کیا اور مرتد ہو کر قریش سے آ ملا۔ اور اپنی لونڈ یوں سے حضور کی جو کے اشعار کوایا کرتا تھا حضور نے اس آراور دونوں لونڈ یوں سے حضور کی جو کے اشعار کوایا کرتا تھا حضور نے اس آراور دونوں لونڈ یوں کے قبل کا تھی فرمایا۔

اورا یک حویرث بن نقید کے تل کا تھم دیا کیونکہ یہ مکہ میں حضور کوستایا کرتا تھا۔ ہُور جب حضرت عباس

حضرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز ادی کو مکہ سے لے کر مدینہ میں پہنچانے چلے ہیں تو اسی حوریث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پر سے زمین پر گرادیا تھا۔

اور مقیس بن صبابہ کے تل کا حضور نے اس سبب سے تھم دیا کہ بیانصاری کوشہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کو خطا سے قبل کیا تھا مکہ میں مرتد ہوکر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے تل کا تھکم دیا جو بنی عبدالمطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی اور حضور کو مکہ میں بہت برا بھلا کہا کرتی تھی۔

اور عکر مدین ابی جہل کے قبل کا بھی حضور نے تھم دیا تھا گریدیمن کی طرف بھا گ گیا اوراس کی بیوی ام تحکیم بنت حرث بن ہشام مسلمان ہوئی اوراس نے حضور سے اس کے واسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ یمن میں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت میں لے کرآئی اور عکر مدمسلمان ہوا۔

عبداللہ بن خلل کو تو سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی دونوں نے مل کر شہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کو اس کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا اور حویر یث بن نقید کو حضر یت علی نے قتل کیا۔ اور عبداللہ بن خلل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک لونڈی تو قتل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن دے دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگا اس کو بھی حضور نے امن دیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ میں سارہ ایک گھوڑی کی روندن میں آ کر مقام ابلے میں ہلاک ہوئی۔

ام ہائی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند جانب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگہ کرمیر ہے گھر میں آئے اور میں نے کو گھڑی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے ہی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب تلوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو بند کر کے ہوں ام ہائی کہتی ہیں۔ یہ دونوں شخص میر ہے خاوند ہیر و بن ابی وہب کے رشتہ دار ستھ میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضوراس وقت ایک برتن ہے جس میں پھھ آٹا بھی لگا ہوا تھا پانی لے کر قسل کر رہے ستھ اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز ادی چا در سے پر دہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ شسل سے فارے ہوئے تو چا در فرمایا آڈا ہے وادر لیپٹ کر آپ نے چا شت کی نماز کی آٹھ رکھتیں ادا کیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آڈا ہے ام ہائی خوب آ کیں اچھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میر سے خاوند کے دور شتہ دار میر ہے گھر میں پنا گرین ہیں ام ہائی خوب آ کیں ان کو گل کرنے پر اصرار کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس کو تم نے امن دیا اس کو بم نے اس کو تھی ان کو آئی نہ کریں گے۔ دیا۔ اور جس کو تم نے پناہ دی اس کو بم نے بناہ دی جاؤ تھی ان کو آئی نہ کریں گے۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کرانز ہےاورلوگوں میں امن ہو گیاحضور نے کعبہ کے

سات طواف کے اوراس وقت آپ اپنی اونٹنی پرسوار تھے اورا یک چھڑی ہے جوآپ کے ہاتھ بیں تھی۔ جمراسود کوسلام کرتے تھے پھرحضور نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی تنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں لکڑی کا ایک کبوتر بنا ہار کھا و یکھا۔ اس کو تو ڈکر بھینک ویا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور ملمان تمام مسجد بیں گھرے ہوئے تھے۔

ابن اسخ کے جیں۔ اہل علم کابیان ہے کہ حضور کا فیز آنے کعب کے دروزہ پر کھڑے ہو کرفر مایا:

لا اللہ اللہ و خدہ لا شریف کہ صدق و عُدہ و نصر عَبْدہ و حَزمَ الا خزاب و خدہ .

'الے لوگو! جس باپ دادا کے فخر یا خون یا مال کا دعویٰ کیا جائے ہیں وہ میرے ان دونوں فد موں کے نیچے ہے گرخانہ کعب کی کلید برداری اور زمزم سے پائی پلانے کی خدمت'۔

الے لوگوں خطاسے جو شخص مارا جائے لین لکڑی یا کوڑے وغیرہ سے ہیں اس میں پوراخون بہا لینی سو اون کی اس میں اوراخون بہا لینی سو اون کی اس میں اوراخون بہا لینی سو اون کی خداوند تعالی نے تم سے زمانہ جا جلیت کے خوت اور فخر کو دور کر دیا جو باپ دادا کے ساتھ کیا جا تا تھا۔ سب لوگ آدم کی اولا دبیں اور آدم کی پیدائی مٹی سے بھر حضور نے بیا ہت پڑھی:

﴿ إِنَّا حَلَقْمَا کُدُ مِّنْ ذَکْرِ وَ اَنْفَی وَ جَعَلْمَا کُدُ شَعُوبًا وَ قَبْائِلَ لِتَعَارُفُوا اِنَّ اکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَاکُد ﴾

﴿ إِنَّا حَلَقْمَا کُدُ مِّنْ ذَکْرِ وَ اَنْفَی وَ جَعَلْمَا کُدُ شَعُوبًا وَ قَبْائِلَ لِتَعَارُفُوا اِنَّ اکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَاکُد ﴾

(ای حَلَمَ آبِ ہِ مِن ایک دوسرے کوشنا خت کرو(اور) مِنْک خداکے زدیکم میں بزرگ مرتبہ وہ ہے جو بوامتی ہے جو بوامتی ہے ۔ جو بوامتی ہے ۔ جو بوامتی ہے ۔ جو بوامتی ہے ۔ ۔

پھرفر مایا اے قریش تم کیا خیال کرتے ہوکہ میں تم میں کیسی کاروائی کروں گا۔ قریش نے کہا آپ جو پچھ کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم این انکریم ہیں۔ فر مایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور خورحضور مبحد میں تشریف فر ماہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی بنجی ہاتھ میں لے کرسا شنے آئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ حجابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کوعنایت فر ماہیئے۔ حضور نے فر مایا عثمان بن افی طلحہ کہاں ہے عثمان ماضر ہوا۔ حضور نے فر مایا اے عثمان اپنی گنجی سنجال آج کا دن نیکی اور وفاء کا ہے اور حضرت علی سے فر مایا کہ ہم تم کوالی چیزعن یت کریں گے جس سے تم مشقت میں نہ پڑوگے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح کمہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

لے خدا وحدہ کا شریک کے سواکوئی معبود نہیں ہے اپنے وعدہ کواس نے سچاکیا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور تنہا تمام کفاروں کے لئے خدا وحدہ کواس نے ہزیمت دی۔ مع خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

فرشتوں کی تصویر میں دیکھیں اور ایک تصویر حضرت ابراہیم کی دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قریہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قریہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کرآپ نے نر مایا کہ ان کو خدا غارت کرے ہمارے بزرگ کی کس صورت سے تصویر بنائی ہے۔ بھلا حضرت ابراہیم کواس قریمہ بازی ہے کیاتعلق پھرآپ نے بیفر مایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی سے معاور ہرگز وہ مشرکوں میں سے نہ تھے پھران تصویروں کے منانے کا آپ نے حکم فر مایا چنانچہ اس وقت وہ منادی گئیں۔

جب حضور کوب کے اندر داخل ہوئے ہیں تو بال بھی آپ کے ساتھ تھے جب حضور باہرنگل آئے۔ تو بال پیچے رہ گئے عبداللہ بن عمر نے بلال سے بوچھا کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے اور بینہ بوچھا کہ کس قدر پڑھی ہے پھرا بن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو سید سے اندر جا کر در وازہ کی طرف پشت کر کے تین ہاتھ دیوارے پر کھڑے ہے کہ بہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بتائی ہے۔ دیوارے پر کھڑے ہے ان کو بتائی ہے۔ جب حضور کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو بلال کو آپ نے اذا ان کہنے کا تھم فر مایا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور عماب بن اسید اور ہشام بن حرث کعبہ کے حق میں ہیٹھے ہوئے تھے عماب بن اسید نے کہا کہ اسید کو اللہ نے بوئی بزرگی دی کہ اس نے یہ بات نہیں نی ورنہ وہ ضرورائی بات کہتا جس سے ان کو بینی حضور کو خصہ آتا۔ حرث بوئی بزرگی دی کہ اس نے یہ بات نہیں نی ورنہ وہ ضرورائی بات کہتا جس سے ان کو بینی حضور کو جسے باہر آکران کے بیال آگر بھی کہو صفور کعبہ سے باہر آکران کے بیال آگر بھی کہو صفور کعبہ سے باہر آکران کے باس تشریف لائے اور فرمایا تم نے جو کچھ با تیں کی ہیں سب جھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کر دیں عماب باس تشریف لائے اور فرمایا تم نے جو کچھ با تیں کی ہیں سب جھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کر دیں عماب بین کہ بینیک بھی گوشوں کو تھوں کو تھوں نے تھا کہ بردی کے کہا بیشک بھی گوری دیے ہیں کو تی خوال کے دسول ہو۔ کیونکہ اس وقت بھاری گفتگو میں کو تو تھی نہ تھوں کو تھوں نہ تھا۔ اور کہا بیشک بھی گوری کو تعلی کو تھوں نہ تھا۔ کو کہا بیشک بھی کو کہا بیشک بھی کو کھوں نہ تھا

ابن ایخل کہتے ہیں بنی اسلم میں ایک شخص احمر نام بڑا بہادر تھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔ اور اس سبب ہے الگ سوتا تھا۔ اور جب لوگ اس کو پکارتے تومشل شیر کے اٹھ کر آتا تھا اور کسی ہے خوف نہ کرتا تھا۔

راوی کہتا ہے کہ بنی ہزیل کے چندلوگ مقام حاضرہ کوجاتے تنھے جب بیرحاضرہ کے قریب ہنچے۔ توان میں ایک فخص ابن اثوع ہزلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کرد کھے آؤں کہ یہاں احمر ن ہے یانہیں اگروہ ہوگا تواس کے خرائے کی آواز ضرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھر ابن اثوغ نے احمر کے خرائے کی

جس كوہم كهد كتے كداس في تم سے كما موكار

آ وازین کراس کے سینہ پرتگوارر کھ کرز ور کیا اوراس کو مار ڈالا پھر حاضرہ کے لوگوں کولوٹ لیا۔انہوں نے احمر احمر کہدے یکارا۔گراحمر بیجارہ کہاں تھا جوان کی مد د کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اثوع مکہ میں لوگوں کا حال دریافت کرنے آیا۔ اور اس وقت تک بیمشرک ہی تھا بنی فزاعہ نے اس کو پہچان کر جاروں طرف ہے اس کو گھیر لیا اور کہا احمر کا قاتل ہوں پھرائے میں خراش بن امیہ کٹوار لئے ہوئے آئے اور اس کو تا تا کہ وہ کہ اس نے کہا ہاں میں احمر کا قاتل ہوں پھرائے میں خراش بن امیہ کٹوار لئے ہوئے آئے اور اس کو تا کہ دیا جب حضور کو بی خبر پنجی فر مایا اے خزاعہ اب تم قتل ہے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قتل ہو بچکے ہیں۔ اور بیتم نے ایسے خص کو تا کہا جمہ کو خون بہا دینا پڑے گا۔

ابوشری فرای کہتے ہیں جب عمروہ بن زہیر مکہ بیل اپنے بھائی عبداللہ بن زہیر سے لانے کو آئے تو بیل ان کے پاس گیا۔اور بیل نے کہاا۔فخض ہم فی مکہ بیل حضور کے ساتھ تھے جب فی کا دوسرا دن ہوا تو فرزاعہ نے ایک مشرک وقل کر دیا۔حضور نے فر ما یا اے لوگو مکہ جسدن سے کہ خدائے آسان وز بین کو پیدا کیا ہے۔ حرم ہے اور قیا مت تک حرم رہ گا۔کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس بیل خون بہائے یا اس کا درخت کا لے بھے سے اور قیا مت تک حرم رہ گا۔کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس بیل خون بہائے یا اس کا درخت کا لے بھے سے پہلے کسی کے واسطے بید طال نہیں کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے واسطے بید طال ہوگا۔ صرف میرے لئے کی ساعت کے واسطے حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لیس بی ہوگی ہے۔ جیسی کہتی۔ جولوگ تم بیل سے موجود ہیں ان کو لا زم ہے کہ جولوگ غائب ہیں ان کو بیتھم پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی یہ کے کہ درسول خدانے س میں قتل وقال کیا ہے۔ تو اس سے کہدو کہ درسول خدانے صرف ایک ساعت کے واسطے بیاں کے سبب سے اجازت دی تھی۔اور آئے خراعہ تہما رے واسطے خدانے اس کو طال نہیں کیا ہے تم قتل سے اپنے ہاتھ اٹھا لو بہت قتل وقال ہو چکا ہے اور تم نے ایسے خص کو قتل کیا ہے جس کا خون بہا جھے کو دینا پر سے گا۔اور اب سے جو محف قتل ہوگا۔ پس اس کے وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تصرص لیں اور چاہیں خون بہا جھے کو دینا پر سے گا۔اور اب سے جو محف قتل ہوگا۔ پس اس کے وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تصرص لیں اور چاہیں خون

عمرو بن زبیر نے ابوشر تک سے یہ گفتگوں کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ ہیں آپ سے زیادہ کعبہ کی ۔
حرمت کو جانتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوشر تک نے کہا۔ جس وقت حضور نے قر مایا ہے ہیں موجود تھا اور تو موجود نہ تھا۔ پس ہیں نے بچھ کو بیتھ پہنچا دیا۔ اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔
ابن بشام کہتے ہیں فتح مکہ کے مقتو لوں ہیں سے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون بہا دیا وہ جنید بن اکوع تھا۔ بن کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا ہیں سوا و نٹ عنایت کئے۔
جنید بن اکوع تھا۔ بن کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا ہیں سوا و نٹ عنایت کئے۔
جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا پہاڑیر دعا و منا جات ہیں مشغول ہوئے اور انصار نے آپیں ہیں کہا کہ

اب تو القد تعالیٰ نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور یہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور دعا ہے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کرتم کیا کہدر ہے تھے حضور نے فرمایا ہرگز ایبانہیں ہوسکتا زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار ہوکر کعبہ کے گردطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گرد بت سیسہ سے جڑے ہوئے اضب تھے۔حضور نے جھڑی سے جوآپ کے ہاتمہ بین کی ان بتول کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے مند کی طرف آپ اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے بل گر پڑتا یہاں تک کہائی طرح سب بت گر پڑے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچ اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں میں ہوں۔ فرمایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا ہجھ ہیں خدا کو یا دکرر ہا ہوں حضور نے فرمایا خدا سے مغفرت ما گلو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے بین پر رکھا جس سے ان کے دل کوشکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے مین پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ جھ کو ہوگئی۔

این آخق کہتے ہیں صفوان بن امیہ کمہ ہے بھا گ کر جدہ میں آیا۔ تا کہ جہاز میں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے۔ عمیر بن وہب نے حضور ہے عض کیا کہ یا بی الله صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے حضور آل کو امن عنایت کریں۔ حضور نے امن دے دیا۔ عمیر نے کہا اس کی پچھ نشانی بھی مجھ کو مرحمت ہو۔ حضور نے اپناوہ عمامہ جس کو باند ھے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا۔ عمیر عمد مدکو لے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کو امن دیا ہے ابتم کیوں اپنے تئیں ہلاک کرتے ہویہ عمامہ بھی حضور کا میں نشانی کے واسطے لایا ہوں۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور بھی سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے صفوان حضور تیرے بھائی اور نہا ہے جا ہوار کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل ۔ ان کی عزت تیری عزت میری عزت میں حضور نے کہا انہوں نے تھو کو صفوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا تو پھر آپ بھی کو دومہینہ تک اختیار امن دیا ہے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ نے میں حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ نے میں حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اور سے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہم کو چار مہینہ تک اختیار ۔ اسے حضور نے فرمایا ہمیں کیا تو پھر آپ بھور کے دیا ہے حضور نے فرمایا ہمیں کے اختیار ہمیں۔ کر حسور نے فرمایا ہمیں کے میں کے دیا ہمیں کے دیا ہمیں کے دیا ہمیں کہا کہ میں کی کو میں کی کے دیا ہمیں کے دیا ہ

ز ہری کہتے ہیں کہام تھیم بنت حرث عکر مہ بن الی جہل کی بیوی تھی جوحضور سے عکر مہ کے واسطے امن لے کریمن کو گئی اور وہاں سے اس کو لائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تھی بید دونوں عور تیں اپنے خاوندوں ہے میلے اسلام لا نی تھیں اور حضور نے ان کواسی میلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔

ابن آئت کہتے ہیں مکہ کی فتح میں لشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی۔ بی سلیم میں سے سات سواور بعض کہتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بنی غفار میں سے حیار سواور بنی اسلم میں سے حیار سواور بنی مزینہ میں ہے ایک ہزار تین اور باقی مهاجرین اورانصاراوران کے حلفاءاورمخنلف قبائل عرب مثل بن تمیم و بنی قیس و بنی اسدوغیر ہ میں

# عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان

عباس کا باپ مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے ضارر کھا تھا پرستش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عباس سے کہا کہا ہے فرزندتم اس بت کی پرستش کرتا یہی تمہار بے نفع اورنقصان کا ما لک ہے۔ چنا نچے عباس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ایک روز اس نے بت کے اندرے بیا شعار ہے۔

كُلُّ لِلْقَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمِ كُلِّهِمْ أُوفِى ضِمَارٌ عَاشَ آهُلُ الْمَسْجِدِ إِنَّ الَّذِيْ وَرِتَ النُّبُوَّةَ وَالْهُلاحِ لَمَعْبَدَ اِبْنَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي أُوْرِيْ ضِمَارٌ كَانَ يُعْمَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مرداس نے بیاشعار سے اس وفت اس بت کوآ گ میں جلا دیا اورحضور کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام ہے مشرف ہوا۔



# فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا اور 🐉 بھرحضرت علی بن ابی طالب کی خالد کی خطا کی تلافی کے واسطےروا نہ ہونا 🦹



ابن آبخق کہتے ہیں فتح کمہ کے بعد حضور منگ ٹیٹل نے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبئل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔ اورفنل وقبال کا تھکم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربی جذیمہ بن عامر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر ا ٹھائے انہوں نے ان کو حکم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈال دو۔ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

بی جذیرہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیار ڈالنے کا حکم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہ اے بی جذیر۔اگرتم نے ہتھیار ڈال دیئے تو خالدتم کو قید کر کے آل کریں گے۔ میں تو اپنے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہاا ہے جحدم تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے۔سب لوگ مسلمان ہو گئے

ہیں اور سب نے ہتھیارڈ ال دئے ہیں اور امن قائم ہو گیا ہے پھر ان سب لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے سے ہتھیارڈ ال دے جب بیلوگ ہتھیارڈ ال مجلے تب حضرت خالد نے ان کی مشکیس با ندھ کر چندلوگوں کو ان میں سے قل کر دیا۔ جب بیڈ برحضور کو پنجی ۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پرور دگار میں خالد کی کاروائی سے بری ہوں۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ ہیں نے خواب ہیں دیسا ہے کہ ہیں نے ایک نوالہ کھایا اوراس کا مزہ مجھ کواچھا معلوم ہوا۔ پھر وہ نوالہ میر ہے حلق ہیں اٹک گیا تب علی نے ابنا ہاتھ ڈال کراس کو میرے حلق سے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول النداس کی تعبیر رہے ہے کہ اپنے لشکروں میں سے ایک نشکر آپ روانہ فر ما کمیں گے چر پچھ کا روائی ہے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھ کا روائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جو حضور کونا گوارگذر ہے گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے بیرکاروائی کی تو قوم میں سے ایک محض حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ما جرا عرض کیا ۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں سے کسی نے خالد کی رائے کی می لفت بھی کی یا نہیں۔اس نے عرض کیا کہ ایک شخص سفیدرنگ میانہ قدنے خالد کومنع کیا اور خالدنے اس کو جھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیا اورا بکے مخص دراز قدینے خالد کی بڑے زور سے مخالفت کی اور بہت دیر تک ان میں گفتگو ہوتی رہی حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ پہلاشخص تو میرا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسر اشخص سالم ابوحذیفہ کا آزا دغلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی کو بلا کرفر مایا کہ علی تم جا کراس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جا ہلیت کے زمانہ کی باتوں کواپنے ہیروں کے نیچ کر دینالینٹی ان باتوں کا اب پچھے خیال نہ کرنا حضرت علی بہت سا مال حضور کے باس سے لے کراس قوم کے باس آئے اور جس قدرلوگ اس قوم کے خالد نے قل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ کوئی اونیٰ سے اونیٰ چیز بھی باقی نہیں رکھی۔ جب سب اداکر کیے تب بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال بچا حضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ اگرتمہارا کوئی اورخون بہایا مال باقی ہوتو اس کے بدلہ میں بیہ مال لےلوقوم نے کہا۔ ہمارااب کچھ باقی نہیں ہے حضرت علی نے فر مایا۔ مگریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دیخے دیتا ہوں۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال رہ گیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں سمجھواور پھرحضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرا بنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایاتم نے بہت احجمااور درست کیا۔اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔اور اینے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروا ئیوں سے تیری یا رگاہ میں اپنی ہریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فر مایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کواس قتل کرنے سے معذ ورکھبراتے ہیں کہ عبدالقد بن

حذیفہ مہی نے خالدہے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا ہے اگر بیاسلام ہے بازر ہیں۔ ابن انتحق کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں کو قبل کرنا شروع کیا تو جبرم نے کہا اے قوم تم ہتھیا رڈ ال کر ای بات میں مبتلا ہوئے جس ہے ہیں تم کوڈ راتا تھا مگرتم نے میر اکہانہ مانا۔

راوی کہتا ہے اس قبل کے متعلق عبد الرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔ عبد الرحمٰن نے خالد سے کہا کہ بیتم نے زمانہ جا ہلیت کی کاروائی کی ہے خالد نے کہا میں نے تمہمارے باپ کا ان سے قصاص لیا ہے عبد الرحمٰن نے کہ ہم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کوئل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپ چچا فصاص لیا ہے آخر یہائی تک بیا گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پہنچی حضور نے فرمایا فاکہ یہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہائی تک بیا گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پہنچی حضور نے فرمایا اے خالدتم میر ہے اصحاب کے بیچھے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں ہے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے تمل کے برابر تو اب نہ یا دُگے۔

فا کہد بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد عمر سیکن کی طرف مال تجارت لے کر گئے تھے اور عفان کے ساتھوان کے بیٹے عثان اور عوف کے ساتھوان کے بیٹے عبد الرحمٰن بھی تھے جب بیدلوگ یمن سے واپس ہو نے تو بن جذیب جیس سے ایک شخص کا مال بھی ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بنی جذیمہ میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے داستہ بی میں ان کے ساتھ تھا جو یمن میں مرگیا تھا۔ پس بنی جذیمہ میں سے ایک شخص خالد بن ہشام نے داستہ بی میں ان سے اس شخص کے مال کا مطالبہ کیا حالا نکہ بیا بھی اس شخص کے وار توں کے پاس بھی نہ پہنچ تھے اس سبب سے انہوں نے خالد سے انکار کیا خالد اپنی قوم کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچہ وف بن عبدعوف اور فا کہہ بن مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اسپینے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوقتل کیا بھر مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اسپینے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوقتل کیا بھر تجدلوگ بسبب جہالت کے تہمارے آ دمیوں پر جا پڑے ۔ اور ان کوقل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا وے دیے چندلوگ بسبب جہالت کے تہمارے آ دمیوں پر جا پڑے ۔ اور ان کوقل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دے دیے جن قر لیش بھی راضی ہو گئے اور جنگ موقو ف ہوگئی۔

ابو و داد کہتے ہیں۔ بی جذیرہ کی جنگ میں میں خالد بن ولید کے ساتھ تھا۔ پس بی جذیرہ کے قید ہوں میں سے ایک شخص نے جونوان تھا۔ اور اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے جھے سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تہا ہے۔ اس نے کہا تو جھے کو ذراعور توں کے گروہ کے پاس لے میرا ایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو جھے کو ذراعور توں کے گروہ کے پاس لے چل ۔ جواس سے تھوڑ سے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ میں ایک بات ان سے کہدلوں۔ پھر تو جھے کو یہیں لے آئیو۔ میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعور توں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب

ہوکر چنداشعار عاشقانہ پڑھے۔ابوو داد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کواس جگہ لے آیا جہاں یہ پہلے کھڑا تھا اور پھراس کی گردن ماری گئی۔اس وفتت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرحمئی۔



#### خالد بن ولید کاعزیٰ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا

پھر خالد بن ولید کوحضور نے عزی کے ڈہانے کے واسطے روانہ فر مایا۔ مقام مخلہ میں بیا یک مکان تھااور قریش اور کنانہ اور معنروغیرہ سب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور بنی سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنی ہاشم کے حلیف تھے اس مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید کے اس طرف آنے کی خبر ہوئی۔ اس نہ خانہ کے خدام کے سر دار نے اس کے دروازہ میں اپنی تکوار لاکا دی اور کہا اے عزی اس تکوار سے خالد اور اس کے لشکر کو اس قدر قبل کچو کہ ایک بھی ان میں سے باتی نہ رہ اور پھر خود پہاڑ میں بھاگ گیا خالد نے بہاں پہنچ کر اس مکان کومسار کر دیا اور پھر حضور کی خدمت میں واپس چلے گئے۔ ابن آخق کہتے ہیں۔ مکہ کی فتح کے بعد حضور مکہ میں یہ بیر وراز تیں رہ اور ٹیل دی اور تھر اور کی میں دائی ۔



## غزوة خنين كابيان

[بيغزوه فنتح مكه كے بعد ٨ ججرى المقدس ميں واقع ہوا]

ابن ایخی کہتے ہیں۔ جب ہوا ذن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سروار مالک بن عوف بھری نے قبائل عرب کوا ہے باس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہوا ذن کے ساتھ تمام بنی ثقیف اور بنی نفر اور بنی جشم اور بنی جراور چندلوگ بنی ہلال کے جمع ہوئے جو بہت ہی قلیل تھے اور بنی قیس اور بنی کعب اور بنی کلاب جیس سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔
کلاب جیس سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بنی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا در بدین صمہ نامی تھا۔اس کوبھی بہسبب اس کی تجربہ کاری اور بزرگی کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سبیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لشکر کاسر دار ما لک بن عوف نصری مقرر کیا گیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب بیلشکر روانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام اوطاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھافخص لیعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوار تھا۔ جب بہال لئنگر اثر ابو ورید نے بوچھا۔ بیکیا مقام ہے

لوگوں نے کہااوط س ہے وریدنے کہا جنگ کے واسطے میہ یہت اچھی جگہ ہے یہاں کی زمین نہ بہت پخت ہے۔ جس پر ہے پھسکیں نہ بہت نرم ہے جس میں پیردہنسیں پھر کہا ہے بات ہے کہ مجھ کواونٹ اور گدھوں اور بکر یوں اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں ۔لوگوں نے کہا ما لک بنعوف لوگوں کےسب مال واسباب اور جوو بچوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہا اچھا مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آئے گیا تو ورید نے کہا اے ما لک کیا وجہ ہے کہ مجھ کواونٹوں اور گدھوں اور بکریوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار بے لٹنگر کا سروار بناہے اور جانتا ہے کہ اس دن کے بعد اور دن ہونے والا ہے اس کا سبب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہا میں سب لوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب ہے ساتھ لا یا ہوں تا کہ ہر مخفی اس کے خیال ہے خوب جان تو ژ کر کوشش کرے۔ وربیرنے کہا یہ تو نے بردی غلطی کی فٹکست خوروہ کوکسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فنح ہوئی۔تو صرف تلواراور نیز ہ ہے تجھ کونفع ہنچے گا۔اورا گر تیری فکست ہو**ئی تو** پھرتو نے خودا پنا اہل واولا دوشمنوں کے حوالہ کیا۔ پھر درید نے یو جھا کہ بنی کعب اور کلاب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے ۔ورید نے کہامعلوم ہوا۔کہا گریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرورکعب اور کلاب شریک ہوتے اور میں جا ہتا ہوں کہ کاشتم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کلاب نے کیا پھر پو چھا کہ تہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں ۔لوگوں نے کہا عمر و بن عامر اورعوف بن عامر ہیں ۔ ورید نے کہا بیہ دونوں ایسے ہیں ك كي انقصال نبيل ببنجا سكتے ہيں۔ پھروريدنے مالك سے كہا۔ كداے مالك بيركت تونے بالكل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتریہی ہے۔ کہ تو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو، ںان کے مال واولا دکو جیموژ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر ' بیری فنکست ہوگی۔ تب تیری آل واولا دتو محفوظ رہے گئی۔ مالک نے کہانتم ہے خدا کی میں ہرگز ایبا نہ کروں گا سے پیر مزخرف بڑھا ہے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ کہ اے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورند میں اپنی تکوار اینے پیٹ میں مار لیتا ہوں۔ اور بیر مالک نے اس واسط. کہا تا کہ کوئی قخص ورید کی بات نہ مانے ہوازن نے کہااے مالک ہم ہرطرح تمہارے تابعدار ہیں۔ مالک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کود کیھوتو اپنی تکوار کے میان تو ڈ کر بھینک دو۔اورنگی تکواریں لے کرایک وم اس ملرح جایژ وجیسے ایک آ دی جایز تا ہے۔

راوی کہنا ہے مالک بنعوف نےمسلمانوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے چندمخرروانہ کئے۔ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تھے۔اس نے پوچھا۔تم کوخرالی ہوا یہے حواس باختہ کیوں ہورہے ہو۔انہوں نے کہا۔ہم نے سفیدلوگ ابلق تھوڑ وں پرسوار دیکھے ہیں۔پس ان کو دیکھے کم

ہمارے ہوش وحواص سب تم ہو گئے۔

داوی کہتا ہے اس بات کوئ کربھی ما لک بن عوف کچھ متاثر نہ ہوا بلکہ اور آ گے کوج کیا۔
جب حضور طُلُقیْج کو قوم ہوازن کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر واسکی کوتھم دیا۔ کہتم ہوازن میں جا کرخبرلا و ۔ چتا نچے عبداللہ ہوازن کے لئکر میں گئے ۔ اور ان کے سب حالات معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ساری خبر بیان کی ۔ حضور نے عمر بن خطاب کو بلا کر ان سے سارا حال بیان کیا عمر نے کہا عبداللہ جموعہ ہوائی ہے عبداللہ نے کہا اے عمرا گرتم نے جھے کو جھلا یا۔ تو حق بات کو جھلا یا۔ اے عمرا گرتم نے جھے کو جھلا یا۔ تو حق بات کو جھلا یا۔ او حیرا گرتم نے جھے کو جھلا یا۔ سول اللہ آپ سنتے ہیں۔ کے عبداللہ کیا کہ ہوائی کہا اے عمرا گرتم نے موضی کیا یارسول اللہ آپ سنتے ہیں۔ کے عبداللہ کیا کہ ہم کہتا ہے حضور نے فر ما یا اس عمر فر ما یا ہم خوان کے باس فررہ اور ہم ہیں نے عرض کیا کہ مقوان بین زر بیں اور ہتھیا ربہت ہیں حضور نے صفوان کے باس جو ہنوز مشرک تھے آ دمی بھیجا کہ بطور عاری ہم نے ساتھ اپنے وشمن سے جنگ کریں۔ صفوان نے کہا کیا آپ میرا مالی غصب کرتے ہیں حضور نے فر ما یا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما تھے ہیں۔ خوان نے کہا کیا آپ میرا مالی غصب کرتے ہیں حضور نے فر ما یا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما تھے ہیں۔ جنگ سے فارغ ہو کر پھرتم کو بحجہ واپس دے دیں گے۔ تب صفوان نے ایک سوزر ہیں مع ان کے ہتھیا رول جنگ ہیں۔ کے حضور کی خدمت ہیں بھیجے دیں۔

رادی کہتا ہے ہیں حضور دس بڑار الشکر پہلا جو فتح کمدے واسطے آپ کے ساتھ آیا تھا۔ اوروہ بڑار الشکراہل کہ کا کل بارہ بڑار الشکر ساتھ نے کر ہواز ن کی مہم پر روانہ ہوئے۔ اور کمہ بین آپ نے عمّاب بن اسید بن ابی اسید بن ابی اسید بن اسید بن اسید بن اسید بن اسید بن ابی اسید بن بی اسید بھی اور کیا ہو جب حضور ہواز ن کے مقابل مقام حنین بی اسید بین ایک در قدت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر بین ایک روز اس در فت کی گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک در قدت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر بین ایک دوز اس در فت کی دن حاضر این در فت بین ایک در فت ہیں انواط ہے۔ اور ایک دن حاضر اسید جسے تھے تو ہم نے ایک در فت ہیری کا بہت بڑا اور سر سبز و کہما ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ جسے شرکوں کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسط بھی ایک ذات انواط ہے۔ ہمارے واسط بھی ایک ذات انواط مقرر فرما ہیئے۔ حضور نے فرمایا ہیم نے بڑی بخت یات کہی۔ ایسی بی بات موئی کی قوم نے موئی ہے کہی تھی ہی دارے واسط ایسے بی معبود بت ہیں تم بھی ہمارے واسط ایسے بی معبود مقرر کر دو۔ موئی نے فرمایا تم لوگ بڑے جال ہو۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حنین کی وادی ہیں پہنچے۔ تو یہ وادی بہت نشیب ہیں تھی۔ اس ہیں لوگ اتر نے نگے اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اور دشمن ہم ہے پہلے وہاں پہنچ کر ٹیلوں اور گڑھوں میں جھپ گئے سے ۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہتھی۔ اب جو مسلمان ہے دھڑ ک اس وادی ہیں اتر ہے تو یکبار گی ہوازن نے چار وں طرف ہے۔ آپ نے وں طرف ہے ان پر حملہ کیا۔ مسلمان وہاں ہے الئے پھر ہے اور حضور لشکر کے دا کی طرف تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو آ واز دبنی شروع کی۔ کہا ہے لوگو میری طرف چلے آ ؤ۔ ہیں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مہاجرین اور انصارا ورائل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے یعنی ابو بکر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن عبایہ جو اس حیات میں بن اور اسامہ بن زیدا ورائی بن ام ایمن بن عبید جو اسی جنگ ہیں شہید ہوئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا تام مغیرہ اوران کے بیٹے کا نام جعفرتھا۔اور بعض لوگ قشم بن عباس کوجعفر بن ابی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لیے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو نی شخص اس کی زو پر آتا ہے نیز ہ سے اس کوئل کرتا۔اور پھرنشان کواونیچا کرتا۔تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گرد آجائے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید دونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی نے بیچھے سے جا کر اونٹ کو ایسی آلموار ماری۔ کہاونٹ گر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فر کو ایسی آلموار لگائی۔ کہا یک بیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجوہ پر سے نیچے گر کر مرگیا۔

راوی کہتا ہے جس وقت مسلمان بھا گے ہیں۔ تو بعض مکہ کے منافق جو بھا تھے ہیں تو سمندر کے حسد کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ چنانچ ابوسفیان بن حرب کہنے لگا۔ کہ اب بیاوگ جو بھا تے ہیں تو سمندر کے کنارہ تک کہیں دم نہ لیں گے اور اس کے ترکش مع قرعدا ندازی کے تیر یعنی از لام تھے جن کو بیا ہے ساتھ لا یا تھا۔ اور جبلہ بن صنبل نے پکار کر آ واز دی کہ آج سحر باطل ہوگیا بہ جبلہ صفوان بن امید کا بھائی تھا صفوان نے جو ہوزمشرک تھا اس سے کہا خدا تیر ہے منہ کو خراب کرے بیا بیہودہ بکتا ہے تتم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص ہوزمشرک تھا اس سے کہا خدا تیر ہوازن میں ہے کسی کی سرداری جھے کومنظور ہیں ہا ورشیبہ بن عثمان بن ابی میر اسردار ہے تو یہ جھے کومنظور ہیں ہواران میں میں گر ہوازن میں ہے کسی کی سرداری جھے کومنظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلح کہتا ہے میرے دل میں خیال آ یا کہ آج موقعہ ہے ہیں جھر کو قبل کر کے اپنے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرو باپ احد کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ پھر میں اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک میں آپ کے گرو

ابن ایخل کہتے ہیں جب حضور مکہ ہے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے کشکر کی کثرت ملہ حظہ کی ہے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں بیہ بات بنی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی۔

دھنرت بن عبدالمطلب کہتے ہیں۔ میں حضور کے سفید نچرکو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور ہیں ایک جسیم بلند

آ واز فخص تھا۔ جب حضور نے لوگوں کو شکست کی حالت میں دیکھا۔ تو آ واز دی کہا ہے لوگو کہاں جاتے ہو۔
عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے حضور کی آ واز نہیں تی۔ تب حضور نے جھے سے فر مایا۔ کہا ہے عباس
تم لوگوں کو آ واز دو کہا ہے انصار کہاں جاتے ہو۔ پس میں نے آ واز دی اور انصار لیک لیک کہہ کر آ نے شروع
ہوئے۔ کہتے ہیں اور لوگوں کو ایک بدحوای کی حالت تھی۔ کہا وزٹ پر چڑھنا چاہتے تھے۔ اور چڑھ نہ سکتے تھے۔
کو کی اونٹ کی گرون پر اپنی زرہ پھینک دیتا تھا۔ اور کوئی تکو اراور ڈھال کو پھینک دیتا تھا کوئی اونٹ کو چھوڑ دیتا تھا
کوئی اونٹ کی گرون پر اپنی زرہ پھینک دیتا تھا۔ اور کوئی تکو اراور ڈھال کو پھینک دیتا تھا کوئی اونٹ کو چھوڑ دیتا تھا
آ واز دی پہلوگ جنگ میں پڑے مبر کرنے والے تھے۔ پھر صفور جنگ کو ملاحظہ کرنے ایک بلندی پر چڑھے۔
اور صحاب اس وقت خوب گر ماگری سے جنگ کرر ہے تھے حضور نے فر مایا اب لڑائی گرم ہوئی ہے۔

اور باتی لوگ جوفئست کھ کر بھا گے تھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ وبستہ حضور کے سامنے کھڑے تھے۔

راوی کہتا ہے حضور نے جو مڑکر دیکھاتو ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ بیان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھاتھ۔ حضور کے خچرکو پکڑے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا کون ہے عرض کیا یارسول اللہ میں ہوں آپ کی مال کا بیٹا۔ اور حضور نے اسی وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کمر با ندھ کو کھی کھی کیونکہ عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کمر با ندھ آپی کھی کونکہ عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں ہے اور ریا ہے خاوندا فی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں محمور نے اپنی ہاتھ میں پکڑر کھی تھی۔ مضور نے ان کود کی کر فر مایا کہ کیا ام سلیم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اند حضور ان لوگوں کو بھی قتل کریں جو معاملے ہیں جسے کہ حضور دشمنوں کوئل کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اسی لائن ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کا فی ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک تنجر تھا ان کے خاوند ابوطلحہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہا ہے امسلیم یہ تنجر تمہارے پاس کیسا ہے امسلیم نے کہا یہ تنجر میں نے اس واسطے لیا ہے کہا گرکوئی مشرک میرے قریب آئے

گا۔ تو اس خنجر ہے میں اس کا بیٹ بھاڑوں گی۔ ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں کہ ام سلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ ہیں ہیں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک باہم جنگ ہیں مشغول ہیں اور مشرکین ہیں ہے ایک اور حض اس مشرک کی مدد کرنے کوآر ہاہے۔ ہیں اس کے مقابل گیا۔ اور ہیں نے ایسی تلواراس کو لگائی کہ ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا اور دوسرے ہاتھ ہے وہ جھ کوآ کر چہٹ گیا۔ یہاں تک کہ جھ کواس ہیں ہے موت کی بوآئی ۔ اور وہ گر بڑا پھر ہیں نے اس کوتل کیا ور نہ قریب تھا کہ وہ جھ کوتل کر دے اور اس شخص پر سامان بہت تھا۔ گر ہیں اس کو چھوڑ کر جنگ ہیں مشغول ہوگیا۔ اور مکہ کے ایک شخص نے اس کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے نے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فر مایا جس نے جس کوتل کیا ہو ۔ اس کا مال اس کا ہے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہیں نے ایک شخص کوتل کیا تھا۔ پھر ہیں تو جنگ ہیں مشغول ہوگیا اب جھے نہیں معلوم کہ اس کا سامان کس نے لیا۔ مکہ کا وہ شخص کوتل کیا تھا۔ پھر ہیں تو جنگ ہیں مشغول اس کا مال اس کا ہے ہیں معلوم کہ اس کا سامان کس نے لیا۔ مکہ کا وہ شخص کو ابوا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہی کہتا ہے اس کا سامان میرے پاس ہے آپ اس کو جھے سے راضی کر دیجئے ۔ حضر سے ابو بکر نے فر مایا تتم ہوگئی تھے ہیں سب مال لاکران کو دے ۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ بیر بھی کہتے ہیں سب مال لاکران کو دے ۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ بیر بھی کہتے ہیں سب مال تو وائیس کر ۔ چنا نچے سب مال لاکران کو دے ۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ بیر بھی کہتے ہیں سب مال تو وائیس کر ۔ چنا نچے سب مال لاکران کو دے دیا۔ ابوتی دہ کہتے ہیں اس مال کو ہیں نے فر وخت کر کے اس کی قیمت سے ایک باغ فرید میں ہوا تھا۔ میں میں اس کو جیس نے فر وخت کر کے اس کی قیمت سے ایک باغ فرید اور اور میں ہوا تھا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ میں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کوئل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفارول کی شکست سے پہلے جبکہ خوب گھسان کی لڑائی ہور بی تھی۔ میں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور پھروہ ہمارے اور مشرکول کے درمیاں ہیں پھیل گئی۔ اوروہ سیاہ چیو نٹیاں تھیں جواس تمام جنگل ہیں بھر گئی تھیں۔اوراسی وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی پس جھے کواس ہیں پچھ شبہیں ہے کہ بیشک وہ فرشتے ہتے۔

ابن این این این میں۔جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں سے ایک عورت نے بیشعرکہا۔ **مشعو** 

قَدْ غَلَبَتْ خَيْلُ اللهِ خَيْلَ اللّات وَخَيْلُهُ اَحَقَى بِالنَّبَاتِ (يعنى بيتك خدا كالشكر لات كالشكريعن بت پرستوں پرغالب بوگيا۔ اور اس كالشكر زيادہ حق

دارےرہے کا)۔

ابن آخق کہتے ہیں جب ہوازن کوشکست فاش ہوئی۔ تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں سے ستر آ دمی قتل ہوئے۔ اوراس قوم کا سر دار ذکی الخمار تھا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللدر بیعہ بن صبیب نے احراس قوم کا سر دار ذکی الخمار تھا۔ جب اس کے قتل کی خبر حضور کو پینچی۔ تو فر مایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے بیقر لیش کا بڑا دشمن تھا۔

راوی کہتا ہے۔ عثمان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نصرانی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب اڑائی کے بعد مسلمان مشرکین کا سامان لینے لگے تو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کیڑے آتارے اوراس کو و یکھا تو یہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔ انصاری نے پکار کر کہا۔ اے گردہ عرب تقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ کچڑر کر کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ میرے مال باپ تم پر فدا ہول بی غلام نصرانی تھا۔ اور پھر میں نے بن تقیف کے اور مقتولوں کو کھول کردکھایا کہ دیکھوتو یہ ختنہ کئے ہوئے ہیں یا بین بیسی ۔

ابن آخل کہتے ہیں ہوازن میں سے احلاف کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ یہ اپنے نشان اور قوم کو لے کر بھاگ گیا۔ اور اس قوم میں سے صرف وہ آ دمی آل ہوئے ایک بنی غمر ہ میں سے جس کو وہب کہتے ہے۔ اور دوسرائی کعبہ میں سے جس کا نام حلاج تھا۔ جب حضور کو اس کے تش کی خبر پہنچی تو آپ نے فر مایا۔ کہ آج بنی تعیف کے جوانوں کا سر دارتش ہوا۔

تھا۔اور جب تو اپنی ماں کے پاس جائے۔تو اس سے کہدد یجو کہ تو نے ورید بن صمہ کوتل کیا ہے ( مینی بیمیرانام ہے اور جب تو اپنی ہے کہ میں نے تیری عورتوں کی ہے اور تیری ماں مجھ کو جانتی ہے ) کیونکہ تسم ہے خدا کی۔کتنی ہی مرتبہ ایبا ہوا ہے کہ میں نے تیری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کونٹل کر دیا۔ تو اس کی رانوں اور کولھوں کی کھال کو نیچے کی طرف سے دیکھا کہ گھوڑ ہے ہر کثر ت کے ساتھ سوار ہونے کے سبب سے مثل کا غذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی مال کے پاس آ نے اور میدوا قعد بیان کیا تو ان کی مال نے کہا کہتم ہے خدا کی اس نے تیری تین ماؤں کو آزاد کیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں ورید بن صمہ کو جس شخص نے قتل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن تعنیع بن اہبان بن تعلیمہ بن ربیعہ تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھائے تھے ان کے تعاقب میں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج دے کرروانہ کیا۔ اورابوعامر نے ان میں سے پچھلوگوں کو جالیا۔ گر ابوعامر کوایک تیرابیالگا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھران کے بعد ابوموی اشعری نے جوان کے بچپازا دبھائی تھے نشان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اوران کے ہاتھ پر خدانے اس جنگ کوفتح کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کو تیر مارا تھا وہ ور ید ہیں صمہ کا برٹاسلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہےاور ہوازن کے نشکر بنی نصر کی شاخ بن رماب میں سے جب بہت لوگ غازیان اسلام نے دنتیج کئے ۔ تو عبداللہ بن قیس ربائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بنی ربا ب ہلاک ہو گئے ۔حضور نے فرمایا۔اے خداان کی مصیبت کا ان کواجھا معاوضہ دے۔

جب ہوازن کو پہ شکست ہوئی۔ تو مالک بن عوف چندا پی قوم کے سواروں کے ساتھ بھا گرراستہ کے ایک ٹیلہ پر گھڑ اہوا۔ اوراپنے ساتھوں ہے کہا کہ یہاں تھہر جاؤ۔ تا کہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ تو وہ بھی تم سے مجا کہ یہاں تھہر جاؤ۔ تا کہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ وہ بھی تم سے مجا کیں۔ پندلوگ اور آکر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرا یک شکر آیا ہواان کو دکھائی ویا۔ مالک نے اپنے ساتھوں سے پوچھ بیکون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگ آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ایس ساتھوں سے پوچھ میکون لوگ ہیں۔ انہوں کے زیج میں لمبارر کھ چھوڑ اسے مالک نے کہا بیلوگ جنہوں نے کہا بیلوگ بین سلیم ہیں۔ تم ان سے بچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ بی ساتھوں نے کہ بیلوگ نیزے تا نے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور گھوڑ وں پر مالک نے پوچھ بیکون لوگ ہیں ساتھیوں نے کہ بیلوگ نیزے تا نے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور گھوڑ وں پر سوار ہیں۔ مالک نے بو چھ بیلوگ بھی بی ساتھیوں نے کہا بیلوگ سوار ہیں۔ مالک نے کہا بیلوگ بھی بی ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک نے بھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھانے کے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھانے کو تا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے ایک سوار ہیں۔ مالک کے بھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھانے کو تا ہوئے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھانے کو تا ہوئے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے پوچھانے کون آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہاایک سوار ہیں۔

شانہ پر نیزہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہائتم ہے لات کی بیز ہیر بن عوام ہے اور بیہ ضرورتم سے معرض ہوگا۔تم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اوران لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔فوراً ان پرحملہ کیا اوراس قدر نیزہ سے ان کی خبرلی۔ کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعامر کی اوطاس کی جنگ میں مشرکیین میں سے دس بھی نیوں سے ملاقات ہوئی۔ اور نیکے بعد دیگر سے ابوعامر نے ان میں سے نوکوئل کیا اور جب ابوعامر حملہ کرتے ہتے تو پہلے دعوت اسلام کر کے کہتے ہتے اسے خدااس پر گواہ ہوجا۔ پھراس شخص کوئل کرتے ہتے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی تواس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعامر نے اپنا جملہ روک لیا۔ اور شخص بھاگ گیا۔ پھر یہ مسلمان ہوا۔ اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو دیکھتے ہتے فرماتے ہتے یہ ابوعامر کا بھگایا ہوا۔۔۔

پھرائ اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاءاوراد نیٰ نے جوحرث کے بیٹے اور بنی جھم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ایک ساتھ دونوں نے ابوعا مرکو تیر مارے ایک کا تیرا بوعا مرکے دل میں اور دوسرے کا کھٹنہ میں لگا۔ابوعا مرشہبید ہوئے۔ان کے بعدا بوموی اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا ۔اوران دونوں بھائیوں کومع باتی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں حضورا یک عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے قبل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گرد جمع تھے حضور نے پوچھا رہ کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قبل کیا ہے کہ دو کر سول خداتم کوعورت اور بچہ ولید نے قبل کیا ہے حضور نے ایک شخص سے فر مایا کہتم خالد کے پاس جاکر کہدد و کہ رسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑھے آدمی کے قبل کرنے ہے منع فر ماتے ہیں۔

ابن آخل کہتے ہیں اسی روز حضور نے اپنے افسران لشکر سے فرمایا کہ اگر بن سعد ہیں سے بجاد تمہار سے ہاتھ آ جائے تو ہرگز اس کونہ چھوڑ نا۔ اس مخف نے بڑی گرائی پھیلائی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کوگرفار کیا اور مع اس کے الل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت ہیں روانہ ہوئے اور اس کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی دودھ بہن ہی تا ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگو تم جانے بھی ہو کہ ہیں تمہار سے رسول کی دودھ بہن ہوں۔ تم کو میری حرمت وعزت چاہئے ۔ صحابہ نے سے اسول کے قول کی تقید بین نہ کی بہاں تک کہ جب بہ قافلہ حضور کی خدمت ہیں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یا رسول التد میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہارے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں التد میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بھی تمہارے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں الک دفعہ آ ب نے میری پشت میں کا ٹاتھا۔ اس کا نشان اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یا دآ یا۔ اور اپنی بیا در

آپ نے بچھ کرائ پرشیما کو بٹھایا۔ اور فر مایا اگرتم چا ہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔ اور اگرتم چا ہوتو اپنی تو م بیں چی جا کہ جا ہوتو ہوں۔ حضور اپنی تو م بیں چی جا کہ ہوں۔ حضور اپنی تو م بیں چی جا کہ جا ہیں ہوں۔ حضور نے تو م بی بیس رہنا چا ہتی ہوں۔ حضور نے ان کو بہت سامال واسباب دے کر رخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کے حضور نے شیماء کو ایک غلام کمحول نامی اور ایک لونڈی بھی دی تھی ۔ اور آپس بیس ان وونوں کی شادی کرادی تھی ۔ اور ان کی نسل اب تک باتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ حنین کے متعلق خداوندتوں کی نے بیآیت نازل فر مائی ہے ﴿ لَقَدْ نَصَرَ کُمُ اللّٰهُ فِی مُواطِنَ کَثِیْرَةٍ وَ یَوْمَ حُنیْنِ اِذْ اَعْجَبَتْکُمْ کُثُرَتُکُمْ ﴾ (لَقَدُ نَصَرَ کُمُ اللّٰهُ فِی مُواطِنَ کَثِیْرَةٍ وَ یَوْمَ حُنیْنِ اِذْ اَعْجَبَتْکُمْ کُثُرتُکُمْ ﴾ ('آخرآیت تک ۔ بیٹک خدا نے تمہاری بہت سے مواقع ہیں تمہاری مدد کی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے روز جبکہ تم اپنی کثر ت فوج سے خوش تھے'۔

## ان مسلمان کے نام جو تنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑے نے جس کا نام جناح تھا۔ چیک کران کوشہید کیا۔اورانصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں ہے ابوعامراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال غنیمت اور قید یوں کو جمع کر کے مسعود بن عمروغفاری کو تعلم دیا کہ ان کو مقام جعر اندمیں لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زہیر بن ابی سلمی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعرذیل میں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ ٱکُومَنَا وَٱظُهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِبَادَةِ الرَّحُمانِ پس خدائے ہمیں عزت دی اور ہمارے دین کوظا ہر کیا اور خدائے رحمن ( یعنی اپنی ) عیادت کے ساتھ ہم کوعزت دے۔

وَاللّٰهُ اَهْلَكُهُمْ وَ فَرَقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ اَهْلَكُهُمْ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ (رَجمه) اور خدائ ان كو بلاك كيا اور ان كى جماعت كو پريش ن كيا۔ اور شيطان كى عبادت كرنے سے ان كوذليل رسواكيا۔

اِذْ قَامَ عَمَّ نَبِيْكُمْ وَ وَلِيَّهُ يَدُعُونَ يَا لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ (رَجمه) جَبَدِتَهَارے بَی حَقَیْنَ الله مُورے ہوئے اور آواز دی کہا ہے ایمان کے لئنگروکہاں جاتے ہو۔

آیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ اَجَابُوْا رَبَّهُمْ یَوْمَ الْغَوِیْضِ وَبَیْعَةِ الرِّصُوانِ (تَرْجمہ) اور کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اینے رب کے احکام قبول کئے تھے عریض اور ربیعة الرضوان کے روز۔

(( INA ))> **(( )** 

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بن عوف کے ساتھ حضور پرگشکرکشی کرنے کے واقعہ کوایک مختص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرُ مَسِیْوَ اُلُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوْا وَمَالِكُ فَوْقَهُ الرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (رَجْمه) جَنَّک کے واسطے لوگوں کے سفر کرنے کو یا دکر وجبکہ وہ جمع ہوئے اور مالک ہوازن کے سر دار کے سر برنشان ال رہے تھے۔

وَمَالِكُ مَالِكُ مَا فَوْقَهُ اَحَدُ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ يَا تَلِقُ الرّجم اور مالك سے اور كوئى مردار حنين كى جنگ ميں نه تقااس كے مربر تاج چك رہاتھا۔
حَتّٰى لَقُو الْبَاْسَ يَقُدُمُهُمُ عَلَيْهِمُ الْبِيْضُ وَالْاَبْدَانُ وَالدُّرُقُ الرّجم فَيْ يَهُو الْبَاْسَ يَقَدُمُهُمُ عَلَيْهِمُ الْبِيْضَ وَالْابْدَانُ وَالدُّرُقُ الرّجم فَيْ يَهِمُ الْبِيْضِ لَا يَعْنَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَمَتُ نَزَّلَ جِبُرِیْلُ بِنَصْرِهِمُ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهْزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جبریکل مسلمانوں کی مدد کوآسان سے تازل ہوئے۔ پس ہوازن میں سے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرُ جِبُرِيْلٍ يُفَاتِلُنَا لَمَنَعَنَّنَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَتَقُ (ترجمہ) اور اگر جبرئیل کے سواکوئی اور ہم سے لڑتا تب ہماری تیز تلواریں اس کو غالب نہ ہوئے دیتیں۔

#### غزوهٔ طا نف کابیان

[ پیغز وہ حنین کے بعد ہی 🚣 ہجری میں واقع ہوا ]

جب قبیلہ ثقیف کے لوگ بھا گ کر طا نف میں پنچے تو انہوں نے اس کے: ندر داخل ہو کر دروازوں ،

بند کرلیا۔ اور بروج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ حنین اور طائف کے محاصرہ کی جنگ میں موجود نہ تھے۔
کیونکہ یہ دونوں مقام جرش میں پنجنیق وغیرہ آلات حرب کے بنانے کی ترکیب سیھنے گئے ہوئے تنے اور حضور جب حنین کی جنگ ہوئے ہوئے تو آپ نے طائف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع الشکر کے کوج فرما کر مقام نخلہ محالت ہے فارغ ہوئے تو آپ نے طائف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع الشکر کے کوج فرما کر مقام نخلہ محالت ہے تر ن اور قرن سے ملح اور یہاں سے بحرة الرغار میں پنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نم ز اواکی اور یہاں سے بحرة الرغار میں پنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نم ز اواکی اور یہاں میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ بہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قلعہ کومنہدم کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ وہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ سے جس کا نام ضیقہ تھا تشریف لے جلے اور دریا فت فرمایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کو ضیقہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ لیم کے۔

ابن آخل کہتے ہیں اس سفر ہیں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن ہیں سے ایک ام سلمہ اور دوسری کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ہیں دوسری کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے ذیمہ پاس پاس استادہ تھے اور حضور ان دونوں خیموں کے درمیان ہیں نماز پڑھتے تھے جب بی ثقیف بینی اہل ھا کف نے اسلام قبول کرلیا۔ تب عمر و بن امیہ بن و جب بن معتب بن ما لک نے حضور کے مصلے کی جگہ مجد تقییر کی۔

نوگ کہتے ہیں کہ اسی مسجد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سنا کی دیتی تھی۔ راوی کہتا ہے حضور نے طاکف کا محاصرہ کیا اور خوب جنگ ہوئی تیراندازوں نے اپنے ہنر ظاہر کئے اور حضور نے منجنیق لگا کراہل طاکف کی ہرائا شروع کیا۔ اسلام ہیں سب سے پہلے بخینق اہل طاکف ہی پرلگا ہے۔
ابن اسحق کہتے ہیں آخر ایک روز طاکف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چند مسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہوجائے طاکف کے اندر داخل ہوجائے طاکف کے اندر داخل ہوجائے طاکف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے گڑے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب بیاد چارہوکر باہر نگل آئے گھر طاکف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہنا ہے پھرحضور نے طاکف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا تھم دیا۔ لشکر نے ان کو کا ثنا شروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طاکف کے پاس گئے۔ اور ان سے کہا اگرتم ہم کوامن دوتو ہم تم سے ایک بات کہیں۔ طاکف والوں نے ان کوامن دیا پھران دونوں نے قرایش اور بنی کنانہ کی عورتوں کوا ہے پاس بلا یا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف زدہ تھے۔ کیونکہ بیعورتیں بی تقیف کے پاس تھیں۔ اور ان بیس سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بیٹی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں داؤد بیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں عروہ کی بیوی میمونہ بنت الی سفیان تھی۔

اورا کیف فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظابہ تھی جس کا بیٹا عبدالرحمٰن بن قارب تھا۔ اورا کیک امیمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عور تو ل کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آئے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہ کہ اے ابوسفیان اورا مغیرہ جو بات تم چاہتے ہو۔ اس سے بہتر بات میں کہ و بناتا ہول ہوں ہوں ہے باغات جس جگہ ہیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں ہیں۔ تم جمہ سے جا کر ان باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کہیں میں میں اورا گرا جڑ گئے تو پھر تیا رنہیں ہو سکتے ہیں۔ تم محمہ سے جا کر ان باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کو مسارنہ کریں یا تو اپنے واسطے رہنے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کوعنایت کردیں۔ کیونکہ ہمارا جو ان سے رشتہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے لشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تھے جو طا کف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے واسطے جھوڑ دیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طانف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان سے فر مایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بھرا ہوا میر سے پاس تخفہ میں آیا ہے پھرا یک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو بیہ ہے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فر مایا میرا خیال بجی بہی ہے۔خوید بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعون کی بیوی تھیں

انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول القداگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فار مہ بنت عقبل کا زیور جھے کوعنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کی برابر کی عورت کے پاس فیتی زیور نہ تھا حضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک مجھے کو ثقیف کے متعلق تھے نہ ہو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضرت عمر سے کہی عرصفور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول الندخو بلہ سے جو بات میں نے تئ ہے کیا واقعی آپ نے فر مایا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کہ ہے۔ عرفے طف کیا تو پھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھے نہیں ہوا ہے۔ تو میں لشکر میں بہال سے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب لوگ تیارہ و نے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عمر و بن علاج نے آواز دی کے قبیلہ کے لوگ مشمرے ہوئے ہیں عیان کر دیا۔ جب لوگ تیارہ و نے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عرف کر تو اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک خص نے کہا جاں بیشک قسم ہے خدا کی بڑی عزیت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک خص نے عینہ نے کہا جا اس ویشک قسم ہے خدا کی بڑی عزیت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مصور کی اعداد کے واسطے آیا تھا عمینہ نے کہا جا اس واسطے تھوڑ ابی آیا تھا کہ تہا رہ ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی اعداد کے واسطے آیا تھا عینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑ ابی آیا تھا کہ تہا رہ ساتھ ہو کر ثقیف سے کورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہا سے عربے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طا نف کے محاصرہ کے دنوں ہیں چند غلام اہل طا نف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔حضور نے ان کوآ زاد کردیا۔اور جب اہل طا نف بھی مسلمان ہوئے۔تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔حضور نے فر مایا بیلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں بی ثقیف نے مردان بن قیس دوسی کے اہل وعیال کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور مروان مسلم ن ہوکر حضور کی مددکو آئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مردان تم کو جوشخص ملے تم بھی اس کو اپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑ لاؤ۔ پس مردان انی بن ما مک قشیری کو پکڑ لائے ضحاک بن سفیون کلالی نے اس مقدمہ میں ثقیف نے مردان کے مردان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی انی بن ما لک قشیری کو چھوڑ دیا۔



## ان مسلمانوں کے نام جوطائف کی جنگ میں شہید ہوئے



اور بی تیم بن مرہ سے عبداللہ بن الی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے۔مدینہ میں آ کر حضور

اور بی مخز وم میں سے عبداللہ بن الی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے ۔اور بنی عدی بن کعب سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ان کے حلیف۔

اور بنی مہم بن عمرو سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اوران کے بھائی عبداللہ بن حرث \_اور بنی سعد بن لیٹ ہےجلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے \_

اورانصار میں ہے بن سلمہ ہے ثابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن سہل بن افی صعصعہ ۔ اور بنی ساعد و بیں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس بیس سے رقیم بن ثابت بن نقلبہ بن زید بن لوذان بن معاوید بدسب ہور دھنم ۔ صحابہ کرام سے طاکف کی جنگ بیں شہید ہوئے۔ جن بیس سے سات قریش سے اور جا رانصار سے اورایک بن لیٹ سے تھے۔

## ہوازن کے مال غنیمت اور قید بوں کا بیان

[ اورحضور کامؤلف قلوب لوگول کواس میں سے بطورانعام کے عنایت کرنا] طائف سے واپس ہو کرحضور مقام جعر انہ میں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت سے قیدی آپ کے ساتھ تھے۔ راوی کہتا ہے طائف کی جنگ میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کے ثقیف پر بدوعا فر ما ہے۔ حضور نے دعا کی۔ کہا ہے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے یاس بھیج۔

مقام جعر انہ ہی ہیں ہوازن کا وفد حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پاس چھ ہزار عورتیں اور نیجے ہوازن کے قید تھے اور اور خری وغیرہ کا تو پچھ حساب ہی نہ تھا۔ جب بید وفد ہوازن حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو بیلوگ مسلمان ہوگر آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول القہ ہم لوگ شریف خاندان ہیں اور ہم جس بلا ومصیبت ہیں جتلا ہیں وہ حضور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پس حضور ہم پر احسان فرما کیں خدا حضور پر احسان کرے گا۔ اور ہوازن کی ش خ بنی سعد بن بحر ہیں سے ایک شخص زہیر نے جس کی کنیت ابوصر وتھی عرض کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیاں اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیاں اور خالا کیں اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پرورش کیا ہوتے ہیں کہ محرث بن ابی شمر یا نعمان بن منذ روالی حجرہ کہ دود دھ بلاتے اور پھر اس سے ہم ای طرح مغلوب ہوتے جسے کہ اب آپ سے ہوئے تو اس سے بھی ہم بیامیدر کھ سکتے تھے جو آپ سے رکھتے ہیں اور پھر آپ تو سب سے زیادہ ہم بربان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا وزیادہ پیاری ہیں یا مال و اسباب سے میں کے مال اور اولا و شیں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ جب آپ نے ہم کو مال اور اولا و شیں سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا

ہے تو بس ہماری عورتیں اور اولا دہم کوعنا بیت فر ما دیں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ پیاری ہیں۔حضور نے فر مایا میر ہے اور بنی عبدالمطلب کے حصہ میں جوتمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نے تم کودئے اور جس وقت میں ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکول۔اسی وقت تم کھڑے ہوکر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیج گردان کرمسلمانوں سے اورمسلمانوں کوشفیج گردان کر رسول خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا د اور عورتیں ہم کو واپس مل جا کمیں۔پس اس وفت میں تم کو واپس مل

چنانچہ جب حضور نے ظہری نماز جماعت ہے اداکی۔ ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فر مایا میں نے اپنا اور بنی عبد المطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہہ جرین اور انصار نے کہا کہ جم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جلس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ بیں دیتا ہوں اور عیبینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فزارہ کا حصہ نبیں ویتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ بیں دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ بیں دیتا ہوں۔ بنی سیم کی جوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ بیں دیتا ہوں۔ بنی سیم کی نذر کرتے میں ۔ عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سیم نے میں ۔ عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سیم نے قبل وقت شفت وال کی۔

پھر حضور نے فر مایا اے لوگوتم میں سے جو محص ان قید بوں میں سے اپنے حصہ کے قیدی لے گا اس پر چھے ہا تیں فرض ہوں گی۔ بیان کر سب لوگوں نے اپنے قیدی واپس کر دیے۔ ان قید بول میں سے حضور نے حضرت علی کو ایک لونڈی ریطہ بنت ہلال بن حیان بن عمیرہ بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن مجر عنایت کی تھی۔

اورایک لونڈی حضرت عثمان کودی تھی۔ جس کا نام نینب بنت حیان بن عمرو بن حیان تھا اورایک لونڈی کو عمر بن خطاب کودی تھی۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہیں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیج تھا۔ جو بن جی ہیں سے تا کہ دہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور ہیں کعبہ کا طواف کر کے اس نے ماموں کے پاس بہتے جاؤں۔ پس جس وقت ہیں طواف کر کے معبد حرام سے لکلا۔ تو ہیں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ ب سے جارہ ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عورتیں اور اولا دکووا پس عنایت کر دیا ہے۔ ہیں نے بیا ہی ہو چھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عورتیں اور اولا دکووا پس عنایت کر دیا ہے۔ ہیں نے کہا ایک عورت تمہاری بی ججھ ہیں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ۔ پس وہ لوگ اس لڑی کو لے گئے۔ ابن ایک کی کہتے ہیں عیدنہ بن حصن نے ہواز ن کے قید یوں ہیں سے ایک برحیاتی بنی ۔ اور کہتا تھا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بڑھیا کی امیر گھر انے کی ہے۔ اس کے فدیہ ہیں بہت سارہ بیہ میرے ہاتھ آئے گا۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بڑھیا کی امیر گھر انے کی ہے۔ اس کے فدیہ ہیں بہت سارہ بیہ میرے باتھ آئے گا۔ پھر جب حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔ تو عیبینہ نے اس بڑھیا کے دیے سے انکار کیا۔ زبیر ابو صرر نے اس جب حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔ تو عیبینہ نے اس بڑھیا کے دیے سے انکار کیا۔ زبیر ابو صرر نے اس کے بیہ حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔ تو عیبینہ نے اس بڑھیا کے دیے سے انکار کیا۔ زبیر ابو صرر نے اس کے بیہ خس سے کہا اے عیبینہ تو اس بڑھیا کو کی کرے گا نہ اس کی لیوں میں شونڈک اور شرینی ہے اور نہ اس کی پیتا نیس نو فیز

ہیں۔ نہاس کا پیٹ جننے کے لائق ہے۔عمراس کی ایس ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو کہیں نہ طے گا۔اور نہاس کی چھاتی میں دودھ باتی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کروے۔

راوی کہتا ہے حضور نے ہوازن کے وفد سے مالک بن عوف کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ طائف میں ثقیف کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوکر میر ہے پاس آئے تو ہیں اس کے اہل وعیال کو بھی اسے والپس کر دوں اور سواونٹ بطور انعام کے اور دوں۔ جب مالک بن عوف کو یے فبر ہوئی ۔ تو اس نے خیال کیا کہ اگر ثقیف کو میرے حضور کے پاس جانے کی فبر ہوگئی ۔ تو ضرور یہ مجھ کور دکیس گے ۔ پس اس خیال سے اس نے اپنی اونٹنی کو طو نف سے بچھ فاصلہ پر تیار کھڑا کرا دیا اور پہر رات کو گھوڑے پر سوار ہوکر طائف سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوا۔ اور حضور کی خدمت ہیں جھر انہ یا کہ ہیں چہڑے گیا۔ اور اسلام سے مشرف ہوا۔ اور بہت اچھا اسلام لایا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کومع سواونٹوں کے اس کے پاس واپس کیا۔ پھر حضور نے اسلام لایا۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کومع سواونٹوں کے اس کے پاس واپس کیا۔ پھر حضور نے مالک بن عوف کوان قبائل کا سر دار کر دیا جوان کی تو م سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم

ابن آئی کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید بول کے واپس کرٹے سے فارغ ہوئے۔ اوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بکری وغیرہ جو پچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم میں تقسیم فرمادی۔ یہاں تک کہ درخت کے سامید میں حضور سے اس بات کے بہت مصر ہوئے۔ اور حضور کی چا دراس درخت سے الجھ کرگر پڑی۔ فر مایا الے لوگومیری چا درتو جھکود وقتم ہے خدا کی اگر تبامہ کے ملک کے درختوں کی سختی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو میں اس کو تمہار سے درمیان میں تقسیم کر دیتا۔ اور تم ہرگز جھے کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پہلو میں کھڑ ہے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوا نگلیوں میں پکڑ کر فر مایا۔ الے لوگومیر سے واسطے تمہار سے مال خنیمت اور ان بالوں میں سے۔ سو تمس کے اور پہنچ دو ایس ہو جا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد نی شخمار سے مال خنیمت کی کئی کے پاس ہو سب کواوا کر دواور پہنچ دو ۔ کیونکہ خیانت خائن کے واسطے عار اور ٹار اور شاراور شنمار سے قیامت کے روز۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس فر مان کوئن کرانصار میں سے ایک شخص اون کے تا گول کا ایک مشالا یا۔اور عرض کیا یا رسول ائقد میں نے ان تا گول کو اپنے اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔حضور نے فر مایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے بچھ کو دیا۔اس شخص نے کہا جب سے بات ہے تو میں اس کوئیس لیتا۔اوراس نے اس کوڈال دیا۔

ابن الحق کہتے ہیں۔ حضور نے اس مال غنیمت میں ہے مؤلفہ قلوب کو جواشراف لوگ تھان کے ول مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کواور سواونٹ اس کے مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ بن کلاہ کو دیے اور سواونٹ سہیل بن عمر وکواور سواونٹ حویطب بن عبدالعزئ بن الی قیس کواور سواونٹ علار بن جاریہ ثقفی کواور سواونٹ عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حالی تھی کو۔ اور سواونٹ مالک بن عوف نصری کواور سواونٹ مصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حالی سے کہا کہ میں عالم بن عوف نصری کواور سواونٹ میں سے صفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ بوہ لوگ بیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے لوگول کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے۔ جن میں سے بعض لوگ یہ بیں مخر مہ بن نوفل زبری اور عیسر بن وہب جم کی اور ہشام بن عمر و عامری وغیر بم یہ مجھ کو یا ذبیں کہ حضور نے ان کو کیا کیا عنایت کیا۔ گریہ ضرور ہے کہ سو سے کم کم دی تھے۔ سعید بن پر بوع بن عنایہ بن عامر بن عزم مربن مخزوم اور سبمی کو پچاس بچاس اونٹ و ہے۔

ابن مشام کہتے ہیں ہی کا نام عدی بن قیس ہے۔

ابن آخق کیے ہیں اور عباس بن مرواس کو حضور نے چنداونٹ عنایت کے کہ بیان کو کسی نہ ہمارا۔اور بلکہ ناراض ہو کر اس نے چنداشعار کے جن میں انعام کے قلیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ ہے فر مایا اس کو لے جا کراس کو اتنامال ویا کہ بید نے جا کراس کو اتنامال ویا کہ بید خوش ہو گیااور یہی اس کی زبان کا شاخا۔

اہن ہش م کہتے ہیں عباس ہن مروال حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور کے فر مایا اے عب س تو نے بیشتا کہا ہے۔
فاصّبَت نَهُینی نَهُب الْعَیْدِ بَیْنَ الْاَقْدِ عِ ہے۔ حضور نے فر مایا بیا یک ہی بات ہے۔ یول حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ بَیْنَ الْعُیْبُنَةِ وَالْاَقْرَ عِ ہے۔ حضور نے فر مایا بیا یک ہی بات ہے۔ یول کہو چاہے یوں کہو چاہے یوں کہو جاہے یوں کہو جاہے یوں کہو۔ حضرت ابو بکر نے کہ بیشک میں گواہی ویتا ہوں۔ کہ آ ہا ایسے ہی ہیں جیسا کہ خدانے آپ کی شان میں فر مایا ہے و مَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْعِیْ لَهُ یَعِیٰ نَدہم نے ان اپنے رسول کوشعر کہنا سکھایا ہے نہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ابن بشام اہل علم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیر ہ قبری سے حضور نے بیان کی شان کے لائق ہے۔ ابن بشام اہل علم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیر ہ قبری سے حضور نے مقام جرانہ ہیں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو بہت پھوعن بیت کیا۔

بی امیہ بن عبد شمس میں ہے ابوسفیان بن حرب بن امیداور طلیق بن سفیان بن امیداور خالد بن اسید بن الی العیص بن امیدکودیا۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے شیبہ بن عثمان بن الی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار اور ابور بن عبدالدار۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن ابوالسنا بل بن بعلک بن حرث بن عمیلہ بن سیاق بن عبدالدار۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن

عبدالدار۔اور بنی مخزوم میں سے زہیر بن افی امیہ بن مغیرہ۔اور حرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالد بن ہشام بن مغیرہ اور سفیان بن عبدالاسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ۔اور سمائب بن افی سمائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ۔اور بنی عدی بن کعب سے مطبع بن اسود بن حارثه ابوجهم حذیفه بن غانم ۔

اور بنی بح بن عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بن سہم میں سے عدی بن قبیس بن حذافہ۔ اور بنی عامر بن لوی سے حویطب بن عبدالعزیٰ بن ابی قبیس بن عبدوداور ہشام بن رہیے ہبن حرث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب ہے بنی بھر بن عبد منا ۃ بن کنانہ ہے نوفل بن معاویہ بن عروہ بن صحر بن رزن بن بعمر بن نفاشہ بن عدی بن الدیل ۔

اور بنی کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه سے علقمه بن علاقه بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلاب اورلبید بن ربیعه بن مالک بن جعفر بن کلاب به

اور بنی عامر بن رہیعہ ہے خالد بن ہوذ ہ بن رہیعہ بن عمر و بن عامر بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ اور یز بید بن ہوذ ہ بن رہیعہ بن عمر و۔اور بنی نصر بن معاویہ ہے ما لک بن عوف بن سعید بن ہر بوع۔

اور بنی سلیم بن منصور سے عباس بن مرواس بن افی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزار ہ سے عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر۔اور بنی تمیم کی شاخ بنی حظلہ سے اقرع بن حابس بن عقال۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عنایت کیا۔

ابن ایحق کہتے ہیں کسی صی بی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اقرع بن حابس اور عیدینہ بن حصن کوتو اس مال میں سے سوسوا ونٹ عنایت کئے اور جعیل تمام روئے زمین کے لئنگر سے بہتر ہے جوعید بن حصن اور اقرع بن حابس کی مثل ہو۔ آپ نے فر مایا۔ ان دونوں کو میں نے ان کی تالیف قلوب کے واسطے ویا ہے اور جعیل کواس کے اسلام کے سیر دکیا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں ہیں اور تلید بن کلاب لیٹی ہم دونو ل عبداللہ بن عمروبن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں ہیں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس وقت موجود سے جب حنین کے دن تیسی فخص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ میں موجود تھا کہ ایک تیسی فخص جس کو ذوالخویصر و کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اہوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس منے کہا اے محمد میں نے خوب و یکھا جسیاتم آئ کر کررہے ہو حضور نے فر مایا ہاں تونے کیا دیکھا۔ اس نے کہا تھے کہا اس کے حسیم کرنے میں انصاف نہوگا ۔ ان میں انصاف نہوگا ۔ ان میں انصاف نہوگا ۔ ان کے کہا تھے کو خرائی ہو۔ جب میرے یاس انصاف نہوگا ۔ نے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہوگا ۔

تو پھرکس کے باس انصاف ہوگا۔اورحضورکواس کےاس کہنے ہے بہت غصر آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا بارسول الله مجھ کوا جازت دیجئے کہ بیں اس کی گردن ماردوں ۔حضوّر نے فر ما یا اے عمراس کوچھوڑ دو۔عنقریب اسکے ساتھھ ا پے لوگ ہوں گے جودین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حاما نکددین سے بالکل نکل ج کیں گے جیسے شکار ہے تیرنگل جاتا ہے۔اور پچھاثر شکار کےخون وغیرہ کااس کے پرکان یا پہل یا پروں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو تجھء تایت نہ کیا تو انصار کے دلول میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہان میں اس بات کی گفتگوئیں ہونے لگیں کے حضور نے اپنے اقر با وَل کواس قند ر مال عنایت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل وقال ہوئی تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو *کرعرض کی*ا بیا رسول اللّٰہ میں تو اس بات م**یں ان کا** شر یک نہیں ہوں مگر میری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فر مایاتم جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عبادہ نے جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمدوثن ء کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیالات پیدا ہوئے ہیں کیا میں تمہارے پاس ایسے وفت میں نہیں آیا جبکہ تم گمراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت ک۔اورتم فقیر تھے۔خدانےتم کوغنی کیااورتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدانےتم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیٹک خداؤ رسول نے ہم پر بڑا احسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواپ کیوں نہیں دیتے ہوانص رنے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کو پیہ جواب دوتو دے سکتے ہو۔اوراس میں تم سیح ہواور جو سنے وہ تم کوسچا کہے تم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے رسول جبتم ہمارے یاس آئے ہوتو لوگ تم کواور جھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تصدیق کی۔اورسب نے تمہاری ترک یاری کی۔ہم نے تمہاری مدد کی۔لوگوں نے تم کو نکال دیا۔ہم نے تم کو جگہ دی اورتم ول شکتہ تھے۔ ہم نے تمہاری ولجوئی کی۔اے انصار کیا اس اسب و نیا کے دینے ہے جوایک ذ کیل چیز ہے تم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو جگہ دی۔ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف داغب کرنا جا ہتا ہوں۔اورتم کو میں نے تمہارےا سلام کے سپر دکیا ہے۔اےانصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر ج ئے اور کوئی بکری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کوایے ساتھ لے کر ا ہے گھروں کو جاؤ ۔ پس تشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں ہے ایک شخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اورانصا را بیک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اےخداانصار ہررحم فر ہا۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں ہررحم فر ہا۔ راوی کہتا ہے۔حضور کے اس فرمان کوئ کر انصار اس قدر روئے۔کہ ان کی داہڑیاں تر ہو گئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی ہخشش اور تقلیم سے بدل و جان راضی ہیں۔پھر حضور بھی تشریف لے آئے ،اورانصار بھی چلے گئے۔



ابن آئی کہتے ہیں حضور نے ہاتی مال غنیمت کے مقام مجنہ میں جومرظہران کے قریب ہے لے جانے کا حکم دیا اور خودعمرہ کے واسطے مکہ میں تشریف لائے اور عمرہ سے فارغ ہو کرعمّا ب بن اسید کو مکہ کا حاکم کر کے مدینہ کوروا نہ ہوئے ۔اورمعاذ بن جبل کوبھی لوگوں کی تعلیم وتلقین کے واسطے مکہ میں چھوڑ گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روزاندان کی تنخو اومقرر کی خواہ مقرر کی خواہ مقرر کی سختی ۔ عمّاب نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور بیان کیا کہ اے لوگو جس کوایک درہم روز لطے اور پھروہ بھو کا رہے خدااس کا بھی ساتھ نہ تھرے ۔ حضور نے میراایک درہم روزمقرر کیا ہے ۔ اب جھے کوکسی سے پچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں بیے ممر وحضور کا ذی قعد کہ صبیں ہوا۔اور آخر ذی قعد ویا شروع ذی الحجہ میں حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور ہاقی مال غنیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مدینہ ہیں تشریف فر ماہوئے ہیں تو چھرا تیں ذیقعدہ کی ہاتی تھیں۔ ابن انحق کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ جج کرتے تھے اسی طرح جج کیا اور عمّاب نے مجمی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا۔اور طاکف کے لوگ اسی طرح اپنے شرک پر رمضان کے ھے تک قائم رہے۔

# کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان

راوی کہتا ہے جب حضور طائف ہے واپس ہوئے تو بچیر بن زہیر بن ابی کمکی نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ میں ان شاعروں کولل کر دیا ہے جو آپ کی بجو کیا کرتے تھے اور آپ کو ایڈا دیتے تھے۔اور قریش کے شعراء میں سے ابن زبعری اور ہمیر ہ بن و ہب بھاگ گئے ہیں۔ان کا کہیں پیتنہیں ہے۔ پس اگر تمہارا ول چاہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام اختیار کرور کیونکہ حضور اس شخص کولل نہیں کرتے ہیں جو آپ کے یاس تا ئب ہوکر آتا ہے۔اوراگریہ بات تمہارا دل قبول کرے تو جہاں تمہارے سینگ

'' نمیں بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس بیڈط پہنچ نہا بیت جیران ہوئے کہ کی کروں۔اور جولوگ ان کے دشمن و ہال موجود تھے انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قتل کئے جاؤ گے۔ آخر لا چار ہو کر کعب نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے اورا پنے خوف اور پریش نی اور دشمنوں کی بدگوئی ہے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر یہ یہ یہ بیٹ ما آ کر جہینہ میں سے ایک شخص جس سے ان کی جان بہچان تھی تھہر سے وہ شخص صبح کے وقت ان کو لئے کرمبحد شریف میں حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس شخص نے ان کو اشارہ سے بتایا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور سے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹے کر اپناہا تھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا حضور ان کو پہچا نے تھے۔ پھرانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو بہر کے اور مسلمان ہوکر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول فرمائیں گور نے بی خدمت میں حاضر کروں ۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی تو بہ قبول کروں گا۔ کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں ۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی تو بہ قبول کروں گوڑ ہے کو جا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں ۔ انصار میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہو کے اور عرض کیا یا رسول اللہ می کو جا جا تھیں اس دشمن خدا کی گردن ، روں ۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہ تو یہ کرکے آبا ہے۔

راوی کہتا ہے اس سب سے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں ہے کہ اوراس سب سے کعب نے اپنے مہاجرین میں ہے کئی ہے کا بہت نہیں کہی۔اوراس سب سے کعب نے اپنے اس تصیدہ میں جوحضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑ ہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔اورانصار کی ہجو کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ایخل کہتے ہیں جب انصار نے کعب کے قصیدہ کا بیشعر سنا۔ اذا دالسو د التنابیل

کہااس شعرے بیشک کعب نے ہماری ہجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہا تھا اور انصار کعب پر بہت خفا ہوئے کعب کو جب بیڈ جر ہوئی۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کے۔اشعار

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَزَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَزَلُ فِي اللهِ مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ كَيَكَ (ترجمه) جس شخص كوعمه ه زندگی گذارنی منظور ہو پس اس كولازم ہے كہ بمیشه انصار كے نیك لوگوں كی جماعت پس شامل ہے۔

وَرَثُوا الْمَكَادِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو الْأَحْيَارِ (ترجمه) بزرگيول كوانهول نے باپ دادات پايا ہے۔ بيتك بيلوگ نيك اور نيكول كى اولا د بيل۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کو مسجد ہیں اپنا تصید ہبانت مسعاد سنایا ہے۔ تو حضور نے فر مایا اے کعب بن زبیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا وہ اشعار کہے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تب کعب بن زبیر نے انصار کی تعریف میں وہ اشعار کے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

## غزوهٔ تبوک ماور جب وج میں

ابن الحق کہتے ہیں ذی قعد ہے لے کر رجب تک حضور مدینہ ہیں تشریف فر مار ہے پھر رجب ہیں آپ نے مسلمانوں کورومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دیا۔ اور بیالیا وقت تھا کہ گرمی کی بہت شدت تھی ۔ اور لوگوں کے باغات وغیرہ ہیں پھل تیار نہ ہوئے تھے۔ اس سبب ہے لوگ اپنے گھر وں اور سابیہ ہیں رہنا چا ہتے تھے۔ راوی کہتا ہے جب حضور کسی غزوہ کا اراوہ کرتے تھے تو لوگوں ہے اس کے برخلاف فر ما یا کرتے تھے تا کہ دشمن کو خبر منہ ہو بینی اگر مشرق پر جہاد کا اراوہ ہوتا تو مغرب کو فل ہر کرتے گر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر ہیں چیش آئی متصور تھی فلا ہر فر مادیا۔ اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کیشر سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر ہیں چیش آئی متصور تھی فلا ہر فر مادیا۔ اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کیشر میں واسطے حضور نے اس کو فلا ہر کیا تا کہ لوگ کثر ت کے ساتھ جمع ہوں۔ اور اچھی طرح سازو سامان

راوی کہتا ہے اپی تیاری کے دنوں میں حضور نے جذبن قیس سے جوبی سلمہ میں سے ایک شخص تھا فرمایا
اے جدنو بھی رومیوں کے جہا دمیں چلے گا۔اس نے کہا حضور جھے کو تو معانی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے ۔ قتم ہے خداکی میری قوم خوب جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص عور توں کا چاہے والنہیں ہے اور مجھ کو بھی ڈرہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عور توں کو دیکھا تو پھر اپنے قابو سے باہر ہوجاؤں گا اور ہر گر صبر نہ کرسکوں گا ۔ حضور نے اس کا میرجواب من کراس کی طرف ہے منہ پھیر لیا۔

راوى كَبْتا ہے۔جدبن قيس بى كى حالت ميں ہے آيت نا زل ہوئى ہے . ﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْعُولُ انْذَنْ لِي وَلاَ تَغْتِينِي الاَ فِي الْفِيتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةً

ورست کریں۔اورلوگوں سے صاف طور پر فر مادیا کہ ہمارااراد ہ رومیوں پر جہا دکرنے کا ہے۔

بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

و العنی منافقوں میں ہے ایک وہ خص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈ الئے۔

خبر دار بدلوگ فتندیش گر پڑے ہیں لیعنی بدجور ومیوں کی عور توں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ ہے ڈرتا ہےاس سے بڑھ کر فتنہ میں بدگر پڑا لیعنی حضور کے ساتھ جہا دہیں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا۔ اور جیٹک جہنم کا فروں کو گھیر ہے ہوئے ہے''۔

اور جب بعض منافقوں نے بعض منافقوں ہے کہا کہتم کیوں گرمی کے موسم میں سفر کر **کے حیران و** یریشان ہوتے ہوخداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں بیآ بیت نازل فر مائی ·

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّهَ آشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ فَلْيَضْعَكُوا قَلِيلًا وَلَيْنَكُوا كَلِيلًا وَلَيْنَكُوا خَرَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾

''(ترجمه) اورمنافقول نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کو نہ جاؤ کہہ دوآتش دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہے اگر وہ سمجھتے ہوں۔ پس لازم ہے کہ وہ بنسیں تھوڑ ااورروئیں بہت سارااس کی جودہ کسب کرتے تھے''۔

ائن ہشام کہتے ہیں حضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے تھم دیا تو گرلوگوں کو مال کے خرچ کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حضرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ کمی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ کوروایت پہتی ہے کہ حضرت عثان نے جیش عشرت لیمی غزوہ تبوک میں ایک ہزار وینارسرخ خرج کئے تھے اور حضور نے وع کی تھی۔ کہا ہے ضدا میں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔

ابن آخی کہتے ہیں پھر سات آ وی انصار وغیرہ قب کل ہے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے تام ان کے یہ ہیں بن عمر و بن عوف سے سالم بن عمیر اور بنی حارث سے علیہ بن زیداور بنی مازن بن نجارے ابولیک عبد الرحمٰن بن کعب اور بنی سمہ ہے عمر و بن جمام بن جموع اور عبدالقد بن مغفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبدالقد بن عمر ومزنی اور ہری بن عبدالقد واقفی اور عرباض بن سمار بیفز ارک اور ان لوگوں نے حضور سے سوار بیاں طلب بن عمر ومزنی اور ہری بن عبدالقد واقفی اور عرباض بن سار بیفز ارک اور ان لوگوں نے حضور سے سوار بیاں طلب کیس حضور نے فرمایا میر سے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس بیلوگ اپنی مفلسی ہوئے۔

میس حضور نے فرمایا میر سے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس بیلوگ اپنی مفلسی سے روتے حضور کے پاس سے رخصت ہوئے۔

ابن یا بین بن عمیر بن کعب نفری نے ابولیلی عبدالرجن بن کعب اور عبدالند بن مغفل کوروتے ہوئے در کھے کر بوچ چھا۔ کہ کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے پاس سواری طلب کرنے مجئے ہے۔حضور نے فر ماید میرے یا سسواری نہیں ہے جو میں تم کو دول ابن یا مین نے اپنے یاس سے ایک اونٹ ویا اور بیدونوں اس پرسوارہ وکر حضور کے ساتھ مجئے۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔ پھرحضور کے پاس عرب کے لوگ جہاد کی شرکت سے معذوری ظاہر کرنے آئے۔ کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہوسکتے ہیں نہ جن کا ذکر خدا وند تع لی نے قرآن شریف میں کیا ہے جھے سے کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بن خف رمیں سے تھے۔

راوی کہتا ہے اوربعض ہیچے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جہا دہیں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سے بعض لوگ یہ بین کعب بن مالک بن ابی کعب سلمی اور مرارہ بن ربیج اور واقفی اور ابوضیّمہ سالمی ۔ یہ لوگ ہے مسلمان تنھے نفاق وغیرہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے پوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔ تو پہلے اپنے کشکر کوآپ نے مقام ثدیۃ ابوداع میں تھہرایا اور مدینہ پرمحمد بن مسلمہ انصاری کواور بعض کہتے ہیں سبع بنء رفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں اور عبدالقد بن ابی نے اپنا نشکر علیحد و حضور کے نشکر سے پچھ فاصلہ پر کھڑا کیا تمام منافقین اور اہل شک وریب اس کے ساتھ ہے جب حضور آگے روا نہ ہوئے تو عبدالله بن ابی من فقول کے ساتھ ہیچھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ گیا۔ حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ من فقول نے بیکہن شروع کی کہتی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے میں چھوڑ دیا تھا۔ من فقول نے بیکہن شروع کیا کہتی کو حضور بوجھ ہلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی میں چھوڑ دیا تھا۔ من فقول نے بیکہن شروع کیا کہتی کو حضور بوجھ ہلکا کرنے کے واسطے چھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا بار ہوتا۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت ناراض ہوئے۔ اور اپنے ہتھیا رپہن کرمقام جرف میں حضور کے پاس پنچے اور عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ میر ے بر رکو خیال کرکے جھے چھوڑ آگئے میں ۔ حضور نے فرمایا نہیں ۔ وہ لوگ جنہوں نے تم ہو اور وہیں رہو۔ اے می کی تم اس بات سے راضی نہیں ہو اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے واسطے چھوڑ اسے تم جاؤ اور وہیں رہو۔ اے می کی تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جھے ہیں تھی ) پس کے جھرے بھڑ کے بیات کے میں تھر کے بھڑتے کے اور خضور آگے روا نہ ہوئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کی روز گذر گئے۔ ابوضیمہ ایک دن اپنے گھر ہیں آئے اور وہ وہ وقت سخت گری کا تھا ویکھا کہ ان کی دونوں ہیو یوں نے ان کے واسطے پائی خوب خضاراً کر رکہ ہے اور کھا نا بھی تیار ہے۔ ابوخیمہ نے اس سامان کو دیکھ کر کہا۔ افسوس ہے۔ کہ رسول خدا من ہی آتا اس سامان کو دیکھ کر کہا۔ افسوس ہوں اور ابوضیمہ یے شفنڈ اپائی عمرہ کھا نا خوبصورت مورت کے پاس ہیٹھ کر کھائے ہرگڑ بیا نصاف نہیں ہے پھر اسی وقت ابوضیمہ نے اپنی ہیو یوں سے کہا کہ جمد سامان سفر میر ۔ داھے تیا دیکرہ تا کہ ہیں حضور کے پاس چنچوں۔ ہیویوں نے سامان درست کیا اور ابوضیمہ اونٹ برسوار ہوکر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راست

سین ان کوئمیر بن وہہ ججی بھی لگئے۔ یہ بھی حضور کی تلاش میں جارے تھے۔ یہاں تک کے تبوک میں بید ونوں حضور سے جاسے ۔ جب مسلمانوں نے دور سے ان کوآتے دیکھا تو کہنے گئے کہ داستہ میں ایک سوار آرہا ہے۔ حضور نے فرہ یا ابوضیمہ ہوگا۔ جب بیزو دیک بہنچ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہاں ابوضیمہ ہی ہیں۔ اور ابوضیمہ نے داستہ میں امیر بن وہب سے کہاتھا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تم میر سے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چانا نے داستہ میں امیر بن وہب سے کہاتھا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تم میر سے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چانا افسوس ہے۔ تب ابوضیمہ جب بید حضور کی خدمت میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے فر ما یا اے ابوضیمہ تم پر اوضیمہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسوس ہے۔ تب ابوضیمہ نے اپناس اور مقام حجر میں پہنچ تو یب کضہر سے لوگوں نے یبال کے کئو کمی داور کے بات سفر میں جب حضور مقام حجر میں پہنچ تو یب کضہر سے لوگوں نے یبال کے کئو کمی کو نہ میں ہوئے وہ تبان کیا تو خوص کم میں سے شکر کے بہر جانے وہ تنہا نہ ب کے گونہ ھا ہواس کو جو شخص تم میں سے شکر کے بہر جانے وہ تنہا نہ ب کے گونہ ھا ہواس کو جو شخص تم میں سے شکر کے بہر جانے وہ تنہا نہ ب کے گلاکسی وہ مرے کو ماتھ لے کہ وائے دو تنہا نہ ب کے گلاکسی وہ مرے کو ماتھ لے کہ حالے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب لوگوں نے عمل کیا۔ گربی ساعدہ کے دوشخص بھول گئے اوران میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنہا گیا لیس عین قضاء حاجت میں اس کو خناق کا عارضہ بوگیا۔ اور دوسرا اپنا اونٹ تلاش کرنے گیا تھا اس کو آندھی نے بی طے کے پہاڑوں کے درمیان میں جو یہاں سے ایک مدت کے راستہ پر دور تھے بھینک دیا۔ جب حضور کو یہ خبر ہوئی فر مایا اس واسطے میں نے تم کو پہلے بی منع کیا تھا کہ تنہا کوئی شخص با ہرنہ نکلے بھر حضور نے اس شخص کے واسطے دعا کی۔ جس کو خن ق ہوگی تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسر الشخص جس کو آندھی نے بی طے کے پیاڑوں میں بھینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کے لوگ مدینہ میں حضور کی خدمت میں آئے تو اینے ساتھ لینے آئے۔ اور حضور کی نذر کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ مجھ سے عبدالقد بن انی بکر نے اور ان سے عباس بن سعد سامدی نے بیان کیا تھا اور عبداللہ کہتے تھے کہ عب س نے مجھ کوان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ مگر اس بات کا عبد لے لیا ہے کہ کہ اور کوان کے نام نہ بتانا ابن انحق کہتے ہیں۔ اس سبب سے عبداللہ نے مجھ کوان کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجر سے گذرے ہیں تو کیڑے سے اپنا چبرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فر ماتے ہتنے کہ فالموں کے مکانوں سے روتے ہوئے گذرواییں نہ ہو کہتم بھی اس بلا میں گرفآر ہو جاؤ۔ جس میں وہ گرفآر ہوئے۔

ا بن اتحل کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو و گول نے حضور سے پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔حضور نے خدا

سے دعا کی۔خدا وند تعالیٰ نے اس وفت ایک ابر بھیجااور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گئے۔اور پونی ہے مشکیس مجرلیس۔

بن عبدالاشہل میں سے ایک محض کہتے ہیں۔ میں نے محمود سے پوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محمود نے کہا ہال شم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفاق کو جانتا تھا مگر بھروہ مشتہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میر کی قوم کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ غزوہ ہوئی اور لوگ میں ایک منافق جس کا نفاق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی دعا ہے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیر اب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس منافق سے کہا کہ اب ایسام مجزہ در کھے کر بھی تجھ کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا مجزہ کی کیسا۔ ایک چلنا ہوا بادل تھا ہرس گیا۔

ابن آگی کہتے ہیں حضورا کی سفر میں ایک جگدا ترے ہتے۔ اور آپ کی سواری کی سانڈ کی گم ہوگئی تھے۔
الوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور تمارہ بن مخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک ہتے۔
اس دفت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور تمارہ کے فیمہ میں ایک شخص زید بن لصیت نامی منافق تھا۔ اس نے اپ سے نہا کہ کی جمہ من بھی ایک میں نبی ہوں۔ اور میرے پاس آسان سے خبر آتی اپ سے بہر کہا یہ جو کہا کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ اور اس کی ان کو خبر نہیں کہد دو کہاں ہے۔ اس شخص نے یہاں ہیا ب بات کمی اور وہاں حضور نے عمارہ بن حزم سے فر مایا کہ اس وقت ایک شخص کہ رہا ہے کہ محمد کہتے ہیں میں بنی ہوں اور میرے پاس آسان سے خبر آتی ہے حالا نکہ وہ میٹیس جانے کہ ان کی اور وہ وہ اس کے اور قبل ہے وہ دا کی جھو اس بات کا علم ہوتا ہے جو خدا جھو کہ بتلا تا ہے جاؤتم جنگل کی فلال گھاٹی میں دیکھو اور قبل کی مہر را یک درخت میں الجو گئی ہو اور کہا اس کے اور اس سانڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے الجو گئی ہو اور کہا اس کے اور اس سانڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے آ کے داس کے بعد عمارہ بی تو دی کہ ایک شخص ایہ اور ایسا کہ درہا ہے جو لوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔ آ کے داس کے بعد عمارہ بی خود نے ایک بھی۔ بات بیان کی جس کی خبر خدا نے کہ واقعی میں بات زید بن لصیت نے ابھی کی تھی عمارہ بن حزم نے یہ سنتے ہی زید بن لصیت کی گرون کی کہا واقعی میہ بات زید بن لصیت نے ابھی کی تھی عمارہ بن حزم نے یہ سنتے ہی زید بن لصیت کی گرون کی کہا واقعی میہ بات زید بن لصیت نے ابھی کی تھی خبر نے تھی کہ دیہ خبیث میرے ہی نہیں تھے۔ میں آ ہے اس کو کہا تھی کہ کہا کہ کو خبر ہے گئی کہ دیہ خبیث میرے ہی کی خبر میں آ ہے۔ اس کے یہ اس کو کہا آتی کہا واقعی میہ بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی عمر بے ہیں کہ خبر میں خبر سے کی خبر نے تھی کہا کہ کہا ہو تھی کہا تھی کہا تھی کہی تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھ

ابن ایخل کہتے ہیں۔بعض لوگوں کا بین ہے کہ زید بن لصیت نے اس واقعہ کے بعد تو بہ کرلی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل سے کوچ فر مایا۔اورلوگوں کا بیہ حال تفا۔ کہ ایک ایک وو دو ہر

### 

منزل میں پیچے رہتے جاتے تھے صحابہ حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول القد آج فلال شخص پیچھے رہ گیا حضور فرماتے تم بھی اس کو چھوڑ دواگر اس میں پچھ بھلائی ہوگی خداتم سے اس کو ملا دے گا۔ چنا نچہ ایک منزل میں ابوذر پیچھے رہ گئے۔ یہ نفاق کی وجہ سے پیچھے ندر ہے تھے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلنا نہ تھا۔ آخر جب یہ لا چور ہوگئے۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کندھے پردکھا اور پیدل چلا آتا ہے حضور نے فرما یا ابوذر ہوگا۔ جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہال قتم ہے خداکی ابوذ تر ہیں۔ حضور نے فرما یا ابوذر پرخدا جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہال قتم ہے خداکی ابوذ تر ہیں۔ حضور نے فرما یا ابوذر پرخدا رحم کرے تنہا بیدل چلا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اسٹھے گا۔

ابن اکن کتے ہیں جب حضرت عثمان نے ابوذ رشوں کومقا م ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہال بید

یار ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی ہوکی اور ایک غلام تھا۔ اور انہول نے اس وقت
وصیت کی کہ جب ہیں مرجاؤں تم مجھ کونہلا کر گفن وینا اور پھر میر اجنازہ راستہ کے بیج رکھ وینا۔ اور جوشخص پہنے
راستہ کے گذرتا ہوا ہے۔ اس سے کہنا کہ بید ابوذ رصحانی رسول کا جنازہ ہے اے شخص تم ہماری اس کے وفن
کرانے ہیں مدد کرو۔ چنا نچہ جب ان کا انقال ہوگیا تو ہوی اور غلام نے ایسا ہی کیا کہ نہلہ نے اور کفن وینے
کے بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ ویا۔ اور کسی آنے والے کے منتظر رہے کہ استے ہیں عبد اللہ بن مسعود چند اہال
عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابوذر کے جنازہ کوروند ڈ ایس کہ غلام
عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابوذر کے جنازہ کوروند ڈ ایس کہ غلام
عمل کی مدوکر و عبد اللہ بن مسعود نے بیکہا۔ لا اللہ الا الملہ اور بہت روئے۔ اور کہ رسول خدا آئی تین کے فر مایا
میں ابوذر کا قصد بیان کیا۔ اور ابوذرکو ڈوئن کر کے چلے گئے۔

ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہیامن ہے خدا اور محمد نبی رسول خدا کی طرف سے یمنہ بن رؤ ہا و راہل ایلہ کے واسطے کہ ان کی کشتیاں اور ان کے مسافور خشکی اور تر کی کے سفر میں خدا اور محمد نبی کی ذرہ داری میں ہیں اور شام اور یمن اور سمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن میں شریک ہیں۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ پس اس کا مال اور خون حلال ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حلال طیب ہوگا۔ اور بیلوگ کسی چشمہ پر اتر نے یا خشکی وتری میں گذر نے سے رو کے نہ جو کمیں گے۔

## رسول خدامنًا في الله عن وليدكو أكيدر وُوْمه كي طرف روانه فرمانا

پھر حضور مخالی ہے جوک ہی میں خامد بن ولید کو باہ کر لشکران کے ساتھ کر کے اکیدر بادش ہ بی کندہ کی طرف روانہ کی ۔ اور فرمایا ہم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا سے گا۔ یہ بادش ہ نصرانی تھ خالد اس کی طرف روانہ ہوئے اور جب اس کے قلعہ کے اس قدر قریب پنچے کہ سامنے وہ دکھائی وینے لگا تو یہ اللہ یہ واقعہ ہوا کہ اس کے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگل گائے نے آ کرنکر مارنی شروع کیں ۔ اکیدر کی بیوی نے اس سے کہ کہ تم نے بھی ایس واقعہ ویکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آ ان کرمحل کے دروازہ پر نکر مارے اکیدر نے کہا میں نے بھی ایس موقعہ نہیں ویکھا ہوں ایس کو کب چھوڑتا ہوں ایسی شکار کر کے لاتا ہوں پھراکیدراور اس کا ایک بھائی حسان نام اور چندلوگ سوار ہوکر اور ہتھی ر لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب جاند فی سے خیر اسلام نمودار ہوا۔ اور ان جاند نی تھی ۔ بس میں بہت سونالگ ہوا تھا۔ خالد نے اس شکار کو بیاح کی تو تھی ۔ بس میں بہت سونالگ ہوا تھا۔ خالد نے اس

يرت ابن برا ع هد ٢٧ م

تبا کواسی وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور پھرخو دا کیدر کو لے کرروانہ ہوئے۔راوی کہتا ہے جب تب حضور کی خدمت میں پینجی صحابہاں کو ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے حضور نے فر مایاتم اس کو دیکھ کر کیا تعجب کرتے ہو قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس ہے بہتر ہیں۔ بھر جب خالدا کیدر کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدر سے جزیہ قبول کر کے اس کوچھوڑ دیا ورخو د تبوک میں بچھاویر دس را تیں گھبر کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتاہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔ جس میں بہت ہی تھوڑ ا یا نی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ دمی لی عمیس۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہور سے نشکر کے پہلے چشمہ پر پہنچیں وہ پانی کو بمارے پہنچنے تک کام میں لائیں۔ یہ تھم من کر چند منافقین پہلے ہے اس چشمہ پر پہنچ اور پانی کو کام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور چشمہ کو دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی یانی کا نہ تھ حضور نے در یا فت کیا کہ بیدیانی کس نے خرچ کیا عرض کیا گیا کہ حضور فعال فلاں لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرچ کیا ہے۔ فر مایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھ کہ میرے پہنچنے تک خرج نہ کرنا۔ پھرآ پ نے ان لوگوں پرلعنت کی اوران کے حق میں بدوعا فر مائی اوراس چشمہ پر آ کر اپنا ہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور یانی آپ کے ہاتھ میں سے ٹیکنے لگا۔ اور آپ دع فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ تھوڑ ہے عرصہ میں کڑک اور گرج کی ہی آ واز آئی۔اور یا نی مثل نہر کے چشمہ سے جاری ہوا۔اورحضور نے فرہ یا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔ وہ اس جنگل کوتمام جنگلول سے زیا دہ سرسبز اور پیداوار والا دیکھے گا۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں غزو ہ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ا یک د فعہ رات کو جو میں اٹھا تو لشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضورا ورابو بکرا ورعمر ہیں۔اورعبداللہ ذوالیجا دین مزنی کا انتقال ہوگیا ہے ان کے واسطے قبر کھدوار ہے میں پھرحضور قبر کے اندراتر ہے اور ابو بکرا درعمر نے اویر سے لاش کوحضور کے تیئن ویا۔اورحضور نے قبر کے اندر لٹایا۔اور دعا کی کہاہے خدامیں اس ہے راضی ہول۔تو بھی اس سے راضی ہو۔عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی ۔ کہ کاش پیقبر والا میں ہوتا۔

ا بن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقدمز نی کالقب ذوالہجا دین اس سبب سے ہوگیا تھا کہ جب بیہ سلمان ہوئے تھے تو ان کی قوم نے ان کو قید کر دیا تھا اور صرف ایک بجادیعنی جا دران کے یاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین کئے تنجے آخرایک روزموقعہ یا کرقوم میں ہے بھا گ نکلے اور جب حضور کے قریب پہنچے۔ تو اس جار دکو بھاڑ کر د و حصہ کیا ایک حصہ کا نتہ بند باندھ اور ایک حصو کو اوڑ ھالیا۔ اس روز ہے ذوالبجا دین ان کا بقب ہوا لیعنی دو حارون والياب

اپورہم کلتو میں جسین جورسول خداصی بیڈ کے صحافی اور ربیعۃ الرضوان میں شریک تھے کہتے ہیں میں غزوہ ہوک میں جسنور کے ساتھ تھا۔ اور رات کوہم جل رہے تھے اور میر ااونٹ جسنور کی سانڈ ٹی کے قریب تھا اور جھکو نیند جلی آتی تھی۔ گرمیں اس خیال ہے ہوشیار ہوجا تا تھا کہ کہیں میرا کو وہ حسنور کے بیر کونہ لگ جائے آخر مجھکو نیند جلی آئی تھی۔ اور میں ان جو کہ بیل اس ہٹانے ہے میری آگھ کھی۔ اور میں نے عرض کا یا رسول امتد میر ہے اوسطے مغفرت ما نگئے حصنور نے فروی یا کھی ڈوئیس آگے چھوا ور پھر کھی ۔ اور میں نے عرض کا یا رسول امتد میر ہے واسطے مغفرت ما نگئے حصنور نے فروی یا کھوڈ ڈوئیس آگے چھوا ور پھر آپ نے تھے ۔ ان کھوگل ۔ اور میں نے عرض کیا بروی کی جو بی غفور میں ہے اس غزوہ میں نہیں آگے تھے حضور وہ لوگ رہ گئے کہ وہ لوگ کہوں ہیں۔ میں نے عرض کیا جو بی غفو رہاں اور وہ لوگ رہ گئے اور اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے اور رنگ سیاہ اور اہل گھو گر والے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کونہ بچھانا اور عرض کیا کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے میں سے ہیں فرمایا ہاں ہیں جن کے در اور میں نے عرض کیا ہم بی میں سے ہیں فرمایا ہاں ہیں جن نے ان کوائل ہات ہیں تھی کہ جب وہ خودائ خودہ میں شریک نہ ہو اور اس جا ہوں کو اس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں سے جی فرمایا کیا کی نے ان کوائل ہات ہو تا ہے کہ جب وہ خودائ میں جو خور لیش میں ہیں ہی کوائل بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں جہاد میں میر سے اور اور بی اور انسار اور بی غفار اور بی اسمام ہیں۔ ان میں سے کوئی جہاد میں میر سے ساتھ میر کیا نہ ہوا اور پیچھے رہ جائے۔

### غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کا بیان

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور تبوک ہے واپس آتے ہوئے مقام ذی آ ذان میں پہنچے جہاں ہے مدینڈایک گھنٹہ کاراستہ تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور تبوک پر جانے کی تیاری کررہ ہے تھے تو معجد ضرار کے بانی حضور کے پیس آئے اور عرض کرنے گئے یارسول القدیم نے مسافروں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چینے والوں کے آرام کے واسطے ایک معجد بنائی ہے۔ آپ اس میں قدم رنج فر ماکرایک دفعہ نماز پڑآ ہے ۔حضور نے فر مایا اب تو ہیں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ بس جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ بس جب انشاء اللہ تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو کی سے آتے ہوئے مقام ذی آؤان میں پنچے۔ تو خداوند تعالی نے اس معجد کے حال سے آپ کو مطلع کیا۔ اور آپ نے مالک بن دیشم اور معن بن عدی یا ان کے بھائی عاصم بن عدی ان دوشخصوں کو تھم دیا کر تم جاکران فل کموں کی معجد کو جال دواور مسار کر دو پی بیدونوں شخص فور آروا نہ ہوئے اور ما مک نے معن بن عدی سے کہ کہ تم

ذرائھ ہرومیں اپنے گھرے آگ لے آؤل اور کھجور کی سنچوں کا ایک مٹھا اپنے گھر سے جلا کر لائے پھر دونوں نے لے کراس مسجد میں تقصب بھا گ گئے۔
فر آئن شریف کی اس آئیت میں اس مسجد کا بیان ہے ' اللّدین آتَ حَدُوْ اللّم مسجدًا ضِرَارً وَ مُحُورًا وَ مَنْ مِنْ اللّهُ وَمِینَ مَنْ اللّهُ وَمِینَ ' آخر تک راوی کہنا ہے جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی یہ بارہ تخص ہے۔ جن کے نام مہر ہیں۔

فذام بن خامد بن عمر و بن عوف سے اور اسی نے اپنے گھر میں سے جگہ کال کر مسجد شفاق بنائی تھی۔ اور لغلبہ بن حاطب بن امید بن زید اور معتب بن قشیر بن جنیعہ بن زید سے ۔ اور ابو حبیبہ بن از عربیہ بن ضبیعہ سے تفا۔ اور عب دین حنیف کا بھائی بن عمر و بن عوف سے ۔ اور جارب بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع بن جاربہ اور زید بن جاربہ ۔ اور خبتل بن حرث بن ضبیعہ سے ۔ اور بخر ن بن ضبیعہ سے ۔ اور بجاد بن عثان بن حرث بن ضبیعہ سے ۔ اور بخر ن بن ضبیعہ سے ۔ اور بخر ن بن ضبیعہ سے ۔ اور بجاد بن عثان بن ضبیعہ سے ۔ اور بحاد بن عثان بن حرث بن ضبیعہ سے ۔ اور بخر ن بن ضبیعہ سے ۔ اور بجاد بن عثان بن صبیعہ سے ۔ اور ود بعد بن ثابت بن امیہ سے ۔

راوی کہتا ہے حضور کی مجدیں مدینہ ہے جوک تک مشہور ومعروف تھیں چنا نچرا کی مسجد خاص جوک بیں مسجد مقدید مدارن بیں اور ایک مسجد خات الذراب بیں اور ایک مسجد مقدم اخضر بیں اور ایک مسجد خات الذراب بیں اور ایک مسجد مقدم اخضر بیں اور ایک مسجد فی الجیف خات الفتری بیں اور ایک مسجد شی اور ایک مسجد فی الجیف بیں اور ایک مسجد مقدر حوضی بیں اور ایک مسجد حجر بیں اور ایک مسجد صعید بیں اور ایک مسجد مقدم رقبی بیں اور ایک مسجد حجر میں اور ایک مسجد مقدم رقبی بیں اور ایک مسجد دی مروہ بیں اور ایک مسجد رقبیا و بیں اور ایک مسجد دی مروہ بیں اور ایک مسجد در تی ماور ایک مسجد در تی خات بیں اور ایک مسجد در تی خات بیں تھور تی خات بیں تی خات بیں تی خات بیں تو تھیں ہور تی خات بیں اور ایک مسجد در تی خات بیں تو تی خات بیں تی خات بیں تھیں تو تی خات بیں تی خات بیں تو تھیں ہور تی خات بیں تو تھیں ہور تی خات بیں تو تھیں ہور تھیں ہور تھیں ہور تھی تی تو تھیں ہور تھیں ہ





مسلمانوں میں ہے یہ تین شخص تبوک کے غزوہ میں نہ گئے تھے کعب بن ، لک اور مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیداور یہ لوگ من فق یادین میں شک رکھنے والے نہ تھے۔

جب حضور مدینہ میں رونق افر وز ہوئے تو آپ نے صی بہ کو تکم فر ہایا۔ کہتم ان تینوں شخصوں سے ہات نہ کرنا چنا نچے صحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور من فق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتم میں کھا کرنا چنا نچے صحابہ میں سے کسی نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ اور من فق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتم میں کھا کرنا چنا محقول عذر بیان کرنے لگے گر حضور نے ان کی طرف پچھ توجہ نہ فر ، کی اور نہ کو کی عذر ان کا خدا اور رسول کے بال مقبول ہوا۔ اگر چہ بظا ہر حضور نے ان کو پچھ تنبیہ نہ فر ، کی نہ مسلمانوں کو ان کی بات چیت سے اور رسول کے بال مقبول ہوا۔ اگر چہ بظا ہر حضور نے ان کو پچھ تنبیہ نہ فر ، کی نہ مسلمانوں کو ان کی بات چیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے دعا ءمغفرت کی مگران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن مالک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیہ کے رہ جانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضور کے ساتھ کی غزوہ ہیں شریک ہونے سے بیچھے نہ رہا تھا سوا ایک بدر اور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایسا تھا کہ اس ہیں جولوگ شریک نہ ہوئے تھے ان پر خدا وُ رسول نے بچھے مامت نہیں فر ، نی ۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لوشنے کے ارادہ سے تشریف نے گئے تھے۔ وہاں قریش سے مقابلہ کا موقع ہوگیا۔ اور ہیں نے مقام عقبہ ہیں حضور کی بیعت کی تھی جو جھے کو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔ اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں ہیں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جوہیں تبوک کے غزوہ سے رہ گیا حالا نکہ سب سامان میرے پاس تیار تھا اور جانے ہیں جھے کو کچھ دفت نہ تھی یعنی کی غزوہ ہیں جانے کے وقت وہ اونٹ میرے پاس نہ تھے اوراس وقت موجود تھے گر پھر بھی ہیں نہ گیا۔ اور حضور جب کسی جہاد کا ارادہ فرمات تھے لوگوں کو تیاری کا تھم دیتے تھے گر یہ ظاہر نہ فرمات تھے کہ کدھر کا قصد سے اب جو آپ نے تبوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ورراز کا تھا اور زبر دست دشمن کا مقابلہ تھا۔ اور لوگ ان ونوں ہیں سایہ ہیں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو ظاہر فرما دیا تا کہ مسمان کشرت سے جمع ہوں۔ اور خوب تیاری کرلیں اور فضل الہی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت اس قدر ہوگئی جو کسی دفتر ہیں نہیں ساستی ۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سبب سے بعض لوگ بید خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے۔تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ بشر طیکہ قر آن کی آیت ہمار ہے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیاری کی ہیں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر بچھ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ حضور مسلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور ہیں یونہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور کے جانے کے بعد بھی بھی روانہ ہو کر حضور سے جاملوں گا۔ یہاں تک کہ حضور تبوک ہیں پہنچ بھی گئے اور حضور کے جانے کے بعد جو ہیں مدینہ ہیں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے دے بعد جو ہیں مدینہ ہیں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے جھے کو دکھائی دیتے جو منافق تھے یا جانے سے معذور تھے۔

جب حضور تبوک میں پہنچے تو صحابہ ہے آپ نے فر مایا کہ کعب بن ما لک کہاں ہے۔ بن سلمہ میں سے ایک شخص کو جواب ایک شخص کے عرض کیایا رسول اللہ عیش و آ رام نے اس کو آنے ہے روک دیا معاذبین جبل نے اس شخص کو جواب دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے پچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ دیا۔ کہتم نے درست نہیں کہتے ہیں جب مجھ کو خبر پہنچی کے حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں اس

فکر میں ہوا کہ حضور ہے کیا بہانہ کروں گا۔اور پکھے جھونی باتیں بنانے کے داسطے سوچنے لگا اور اپنے گھر کے لوگوں ہے بھی اس بات میں مشور ہ کرتا تھا یہاں تک کہ جب مجھ کوخبر پہنجی کہ حضورتشریف لے آئے ساراحجوث خدا نے محصے دور کر دیا۔اور میں نے جان لیا کہ بس سیج بو نے میں نجات ہے میں سیج ہی حضور سے عرض کروں گا۔ حضور صبح کے وقت مدینہ میں تشریف رائے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں دورکعتیں پڑھتے تھے پھرلوگوں ہے سنے کے واسھے تنثریف رکھتے۔ پھرگھر میں جاتے تھے۔ چنانجے کعب بھی جوسفرے آیتشریف لائے تو دور کعتیں پڑھ کرمسجد میں جیٹھے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے خادیے اور قشمیں کھا کرایئے عذر ہیں ن کرنے گے حضوران کے واسطے دع ئے مغفرت کرتے تھے اور ان کے باطن کو خدا کے سپر دفر ماتے تھے یہاں تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔اور میں نے سلام کیا۔حضور نے تبسم فر مایا جیسے غصہ میں آ دمتبهم كرتا باور مجھ سے قرمایا۔ آؤیں حاضر ہوا۔ اور آپ كے سامنے جاكر بيٹھ كيا۔ فرماياتم كيول جہاد سے رہ گئے کیا تم نے اونٹ نہیں خریدا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول القدقتم ہے خدا کی اگر میں کسی و نیا دار کے یا س بیٹے ہوتا۔تو بیرخیال کرسکتا تھ کہ بچھ عذر کر کے اس کے غصہ سے بچ جاؤں گا۔اورا گرحضور کی خدمت میں بھی کچھ جھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہو جائیں گر پھر خدا حضور کومیر ہے حال ہے مطلع کر کے مجھ برخفا کرا دے گا۔اس سبب سے میں تو ہیج ہی عرض کرتا ہوں۔اور ہیج ہی بو سنے ہے امید رکھتا ہوں۔ کہ خدا میر عقبی کو یا ک کرے گا۔اورنجات دے گا۔فتم ہے خدا کی پچھ عذر نہ تھا۔ بلکہ اس وقت میرے واسطے بڑی آسانی اورسہولت تھی جواور کسی وفت میسرنہیں ہوئی۔اور پھر میں حضور کے ساتھ نہ جاسکا۔حضور نے فر مایا ہاں تو نے سچ کہا۔احچ**عا** جایباں تک کہ خدا تیرے معاملہ میں فیصلہ فر مائے۔

کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بن سلمہ کے چندا وقی بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے ہے کہا کہ ہم نہیں ہوئے سے کہا کہ ہم نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی کوئی گزو کی ہوگاتم اس بات سے عاجز تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے۔اور حضور تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کرتے جیسے کہ اور توگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گزاہ کے واسطے کافی ہوجاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس قدر مجھ سے رہات کہی۔ کہ آخر میں نے قصد کیا میں پھر حضور کی خدمت میں جا کر پچھ عذر کروں۔اور دع کراؤل۔ پھر میں نے ان بوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کہی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان بوگوں نے کہا ہاں دو آ دمی اور ہیں انہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ ہیں نے بچاوہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کہا ایک مرارہ بن رہے عمری اور ایک ہلال بن امیدواتفی میں نے خیال

يرت ابن برام الم حديم

کیا کہ بیدد ونوں آ ومی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہااورحضور ہے کچھوم ض نہ کیا۔

کعب کہتے ہیں حضور نے سحابہ کو ہم نتیوں آ ومیوں سے کلام کرنے سے منع فر ما دیا تھا۔ چنانچے لوگ ہم ے پر میز کرتے تھے اور میں ایسا دل ننگ تھ کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکا نا نہ یا تا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو ا پنے گھر میں بیٹے رہے تھے مگر میں نما زمیں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔اور بازاروں میں بھی پھرتا تھا اور کوئی مجھ ہے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو ویکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے ہیں یانہیں اور میں حضور کے پاس ہی نماز پڑھتا تھا۔اورنظر پھراکر دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یانہیں ۔ پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف د يكتانو آپ منه پھير ليتے۔

جب ای طرح بہت روز گذر گئے ۔ اورمسلمانوں نے مجھے ہے بات نہ کی تو میں بہت پریثان ہوا۔ اور ابوقنا د ہ کے یاس گیا جومیرے بچے زاد بھائی تھے اورسب سے زیادہ مجھ کوان سے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام کیا۔انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابوقیا دہ میں تم کو خدا کی قشم دلاتا ہوں کیاتم اس بات کونہیں جانتے کہ میں خدا وَ رسول ہے محبت رکھتا ہول۔ ابوق وہ نے پکھ جواب نددیا۔ میں نے دوبارہ کہا۔ جب بھی وہ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خداا وررسول کوخبر ہے۔اس وفت میں رونے لگا۔ پھر میں صبح کو بازار میں آیا میں نے دیکھا۔ کہ ایک نبطی شخص شام کار ہے والالوگوں ہے مجھ کو دریا فت کرر ہا تھا بیخض مدینہ میں تنجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچ تو لوگوں نے اشارہ ہے اس شخص کو مجھے بتلا دیا وہ مخص میرے پاس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جو حریر پرلکھا ہوا تھا مجھ کو دیا میں نے اس کو پڑیا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے سردار نے تم برظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہتم ہمارے باس علے آؤ۔ ہم تمہارے ساتھ بہت احیما سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑھ کر ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ ریبھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے جھے کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے باس جا کر پناہ گزین ہوں۔ پھر میں نے اس خط کو ایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ کعب کہتے ہیں ای حالت میں جب حالیس را تیں ہم پر گذریں ایک شخص نے مجھ ہے آ کر کہا کہ حضورتم کو حکم فر ماتے ہیں کہانی بیوی ہے الگ رہناا ختیا رکرواورا بینے دونوں ساتھیوں ہے بھی یہی کہہ دو میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا ہیں اپنی ہوی کوطلاق دے دوں اس شخص نے کہانہیں پیرحضور نے نہیں فرہ یا ہے فقط تم ا بنی بیوی ہے الگ رہنا اختیار کرو۔ پس میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم اپنے میلے چلی جاؤ۔اور جب تک خدا ہمارےمقدمہ کوفیصل نہ کرےتم وہیں رہو۔ کعب کہتے ہیں ہلال بن امید کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول القد! ہلال
بن امید بہت بوڑ حاشخص ہے۔ اور کوئی اس کی خدمت کرنے والنہیں ہے۔ اگر حضور مجھ کوا جازت ویں تو میں
اس کی خدمت کردیا کرول حضور نے فر مایا تم اس سے قربت نہ کرنا عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ ھا ہے کچھ
کواس حس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب سے بیواقعہ ہوا ہے وہ ہر روز اس قد رروتا ہے کہ مجھ کواس کے نابینا ہوجانے کا اندیشہ ہے حضور نے اس عورت کوا جو زت دے دی۔

کعب کہتے ہیں میرے بعض گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی ہیوی کے واسطے اجازت لےلو۔ میں نے کہا میں ہرگز الی اجازت نہیں لےسکن۔اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ پوڑھا آ دمی ہے اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت لوں۔۔

کعب کہتے ہیں جب ای طرح پچاس را تیں ہم پر پوری ہوئی۔ تو پچاسویں رات کی صبح کو ہیں اپنے گھر کی جھت پر نماز پڑھ رہاتھا کہ مجھ کوا کیٹ شخص کی آ واز آئی۔ جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں سجد ہیں گریز ا۔اور سمجھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

کعب کھتے ہیں۔اس روز شیخ کی نماز پڑھتے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہد کی قبولیت سے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ جھی کو اور میر سے ساتھیوں کی خوشخری دینے آتے تھے۔ ایک شخص گھوڑ سے پرسوار ہو کر خوشخری دینے میر سے پاس آیا۔ اور ایک نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز کے ساتھ جھی کو مو مبارک باد دی اور اس کی آواز جم کوسوار کے آنے میں نے اپنے دونوں کوسوار کے آنے سے پہلے بہتی گئی۔ اور جس شخص نے پہلے جھی کو خوشخری سائی تھی اس کو ہیں نے اپنے دونوں کپڑے جو پہنے ہوئے تھا بخش دے حالان کہ اس وقت میر سے پاس اور کپڑ ہے بھی نہ تھے ایک شخص سے عارینہ ما تک کر اور کپڑ سے بہتے حضور کی خدمت میں روانہ ہوا جو لوگ ملتے تھے وہ مبارک بادد سے تھے۔ یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آپ مہد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گر داگر دبیٹھے تھے طلحہ بن عبدالقد جھی کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہو گئے۔ اور مبارک بادد سے نے اور کوئی سے اور کوئی اس مجت کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور بھی اس کوئیں میری طرف طلحہ کے سوا کھڑ آئیں ہوا۔ اور کعب طلحہ کی اس مجت کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور بھی اس کوئیں میولے تھے۔

کعب کہتے ہیں جب میں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پیدا ہوئے تمہارے داسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چہرہ مہارک اس وقت مثل چودھویں روات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ریخوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فر مایا۔ خدا کی طرف سے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چبرہ اسی طرح روش ہوجا تا تھا۔ اور ہم سجھ جاتے سے کداس وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس ہیضا تو ہیں نے عرض کیا یا رسول القد خدا نے میر کی تو بہ قبول کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے پچھ صدقہ نکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں چیش کروں ۔ حضور نے فر مایا تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے مجھ کو بچے ہو لئے حضور خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رہنے دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے مجھ کو بچے ہو لئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچے ہی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وقت ہے میں نے حضور کے سامنے سی بولنے پرعبد کیا تھا پھر بھی جھوٹ بولنے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عبد مجھ کو یا د آجا تا تھا۔

کعب کہتے ہیں پس اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراورکوئی نتمت مجھ پرنہیں کی۔ کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سچ بولا اور منافقوں کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منافقوں کی حالت میں خدائے رہ آیت نازل فرمائی:

﴿ سَيَحْلِغُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رِجْسُ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَخْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

''اے مومنول جب تم من فقول کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھا ئیں گے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے مند پھیرلو بیٹک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ سزاان اعمال کی جو وہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

اس واسط قتمیں کھاتے ہیں تا کہتم ان ہے راضی ہو۔ پس اگرتم ان ہے راضی بھی ہو جاؤ مے تو خداا لیے فاسق بدکاروں ہے راضی نہیں ہوتا''۔

کعب کیتے ہیں ہم مینوں آ دی منجانب اللہ اس جہاد سے پیچھے رکھے گئے تھے کیونکہ خدا وند تعالیٰ نے فرمایا ہے 'وَ عَلَی النَّلَاثَةِ الَّذِیْنَ خُلِفُوْا''اوراس سبب سے حضور نے ہمارے متعلق علم الہٰی کا انظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کوئن کر کچھ نہ فرمایا۔ پس اس آیت میں خدا نے ہمارے پیچھے رکھنے '
ورمایا۔ پس اس آیت میں خدا نے ہمارے پیچھے رہے کا ذکر نہیں کیا ہے بمکہ خودہم کو پیچھے رکھنے '
اور پھر ہماری تو بیتول فرمانے کا ذکر کیا ہے۔



### ماہ مبارک رمضان مصمیں ثقیف کے دفد کا آنااور اسلام قبول کرنا



حضور تبوک ہے والیس ہو کر رمضان کے مہینہ میں مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور ای مہینہ میں بنی ثقیف کا وفد خدمت شریف میں حاضر ہوا۔

اصل اس داقع کی اس طرح ہے کہ جب حضور طاکف ہے واپس آرہے تھے تو راستہ ہیں عروہ بن سعود ثقفی آپ کو ملے یہ طاکف کو جارہے تھے حضور ہے لی کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور جھکو اجازت دیں تو ہیں اپنی قوم بی ثقیف کو اسلام کی دعوت کروں۔حضور جو اس قوم کی تنی اور کفر پر مغبوطی ملاحظہ کر چکے تھے فرمانے لیگے کہ وہ لوگتم ہے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہیں ان لوگوں کو ان کی آئی تھوں ہے نیادہ بیارا ہوں۔ اور داقعی بیا پی توم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی توم میں ان پر تیر معبور کے ہوں کہ ان پر تیر معبور کے ہوں ہوں ہے ان پر تیر مارے۔ چنا نچہ یہ شہید ہو گئے بنی مالک ہے کہ عروہ کو بنی سالم کے ایک شخص اوس بن عوف نے قبل کیا ہے۔ آخر عروہ ہوں ان ہیں مجھ کو بھی خیال کرو۔ اور جہاں وہ لوگ دنی جیں وہیں جھ کو بھی وہی کردین ۔ چنا نچہ ان کی قوم نے ایسا بھی کیا۔

راوی کہتا ہے۔حضور نے جب عروہ کی شہادت کی خبرسی فر مایا عروہ کی مثال اس محفق کی ہی ہے جس کا قرآن شریف کی سورۂ کیلین میں خداوند تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔

عروہ کوشہید کرنے کے کی مہینہ بعد تک بنی ثقیف خاموں بیٹے رہے پھرانہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ہورے چاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضورے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمرو بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمرو میں کسی رنج کے سبب سے ترک مدا قات تھی۔ پس ایک روزعمرو بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اورایک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔اس شخص نے عبد یالیل سے کہا کہ عمرو بن امیۃ کو بلا تا ہے باہر آ وُ عبدیالیل نے کہا کیا عمرو بن امیہ نے چھے کو بھیجا ہے اس نے کہاہاں دیکھے بید کھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیر خیال بھی نہ تھا کہ عمر و بن امید میرے گھریر آئے گا۔ پھر جب بیہ باہر نکلاتو عمروبن امیہ ہے اچھی طرح ملااور مزاج پری کی ۔عمرو نے کہ تم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وقت میں ہم کوتم کو جدار ہنا مناسب نہیں ہے یا ہم مل کر پچھ مشورہ کرو۔ کہ اب کیا کرنا جائے ۔محمد کی طاقت دن بدن ترتی پر ہے۔تمام عرب نے اسلام قبول کرلیا ہے۔اور ہم کوان کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔عمرو کے اس کہنے سے بن ثقیف مشورہ پر آمادہ ہوئے۔اور بیصلاح قرار پائی۔کہ ایک تلخص کوحضور کی خدمت میں روانہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کو روانہ کیا تھا اور عبدیا لیل ہے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد یالیل عروہ کا واقعہ دکھے چکے تھے جانے ہے انکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب بیدواپس آتے تو پھر ثقیف **عروہ کی طرح سے ان کوبھی قبل کر دیتے ۔ آخر میرائے قرار یا کی کہ عبد یالیل کے ساتھ دوآ دمی احلاف سے اور** تنین بنی ما لک سے میسب جیمآ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنا نچے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روانه ہوئے ۔ تھم بن عمر و بن وہب بن معتب اور بنی ما لک سے عثان بن الی العاص بن بشر بن عبد و جمان ۔ اور آ وس بن عوف اورنمیر بن خرشهٔ بن ربید۔ پس عبدیالیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ۔اور یہی اس وقت کے سر دار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سبب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح سے بی ثقیف ان کے ساتھ بدسلو کی نہ کریں۔ اور ان لوگول کے ساتھ ہونے سے برقوم اینے آ دمی کی یا سداری کرے گی۔ پس ہیلوگ مدینہ سے قریب ہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹو ں کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹوں کونوبت بنوت چرایا کرتے تنے۔ جب مغیرہ نے ان لوگول کود یکھا۔اونٹ ان کے پاس جیموڑ کےخودحضور کی خدمت میں ان کے آنے کی خبر کرنے کوروا نہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان ہے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی تشم دیتا ہوںتم بہبی تھہر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم سے پہلے جا کرحضور سے عرض کر آؤں مغیرہ تھہر گئے اور ابو بكرنے حضور ہے جا كرعرض كيا۔كه بن ثقيف كا دفدمسلمان ہوكر آيا ہے ادروہ بجھ شرا يُطابھی حضور ہے اپني تو م کے واسطے منظور کرانی اور لکھوانی حاہتے ہیں ۔مغیرہ بنی تُقیف کے پاس چلے آئے ۔اوران کو تعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو ای طرح ہے سلام کرنا۔اوراس طریقہ ہے داخل ہونا اور گفتگو کرنا ۔گران لوگوں ک سمجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے پچھاٹر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسی جا ہلیت کے طریقہ سے

سلام اداکیا۔ اور حضور نے متجد کے ایک گوشہ ہیں ان کے واسطے جگہ مقرر فر ہائی۔ خالد بن سعید بن عاص حضور کے اور ان کے درمین میں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عہد نامہ تیار ہوا خالد بی نے اپنے ہاتھ ہے اس کولکھا اور اس عہد نامہ کے مکمل ہونے سے پہلے جو کھا ناحضور کے ہاں سے ان کے واسطے آتا تو بدلوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھاتے یہاں تک کہ عہد نامہ تیار ہوگیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہوکر حضور کی بیعت کی۔ اس عہد نامہ کی شم کے کہ بڑا بتخا نہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین نامہ کی شم کے کہ بڑا بتخا نہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین سال تک کہا۔ سال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس ترط کے قبول کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے اس کو بھی منظور نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ مدت کرتے بدا یک مہینہ پر آگئے۔ اس پر بھی حضور نے انکار کیا اور اس دخواست سے ان لوگوں کا منشاہ بی تھا کہ تو را بخور آپ کی خور اس کے جھوڑ نے کا اقر ارنہ فر مایا۔ اور اس دخواست سے ان لوگوں کا منشاہ بی تھا کہ تو را سے کریں گے وار اگر چندروز بعد اس کومنیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں وہ لوگ بچھ بچھا صلاح پر آجا کیں گے۔ گر حضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں وہ لوگ بچھ بچھا صلاح پر آجا کیں گے۔ گر حضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ اور الوسفیان بن حرب کوان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تھم ویا۔

اورایک شرطان بوگوں نے بیبھی پیش کی تھی کہ نماز ہے ہم کومعافی وی جائے۔اور ہم اپنے بتوں کو اپنے ہتوں کو سے نہتو ڈیل کے حضور نے فر مایا خیر بتوں کو تہمیں اپنے ہاتھ سے تو ڈیلے ہے تو ہم معافی دیتے ہیں۔ گراس دین میں کچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں دے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عبد نامہ ان کولکھ دیا اور بیمسلمان ہو گئے۔عثان بن الی العاص کوحضور نے ان کاسر دارمقرر فر مایا حالا نکہ عثان ان سب میں نوعمر تھے۔ گران کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا براشوق تھا۔ اور حاسل کر بھی میا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا۔ یا رسول انقداس لڑکے کو میں علم دین کے حاصل کرنے اور قرآن کے کیومیں بڑا حریص یا تا ہوں۔ اس سبب سے حضور نے ان کومر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک شخص ہے روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہو گئے تو رمضان کے باتی مہینہ کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے۔ اور بلال افط راور بحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں سے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے تھے۔ پس بلال افطار کے وقت آتے اور ہم سے کہتے کہ روز و کھول لو ہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ بلال کہتے ہیں حضور کوروز وافطار کرائے آیا ہول اور بلال ایک نوالہ کھاتے ہیں ہم بھی افطار کرتے اور ایسے ہی بحری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئے۔ بلال کہتے ہیں حضور کو کھاتے ہوئے وزیر آیا ہول۔ پس ہم وگ بھی ای وقت بحری کھاتے ۔عثمان بن افی العاص کہتے ہوئے میں حضور کے گھوکو بی تقیف کا مروار بنا کر بھیجا تو فر مایا کہ اے شان فرن ز بہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ

مقتدی بوڑھےاور بیاراور کا رو باری لوگ بھی ہوتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب صفور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بیلوگ طا کف ہیں پہنچ ۔ تو مغیرہ نے ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس مغیرہ نے ابوسفیان سے کہا کہ تم آگے چلو۔ ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس کو ڈھانا شروع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گروآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ذکی ہرم ہیں جہاں اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھر آ کر مغیرہ بت خانہ نے منہدم کرنے میں شریک ہوا۔ بنی ثقیف کی عورتیں بت خانہ کو منہدم ہوتے ہوئے دکھ کرروتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام زیوراور سونا جواس بت خانہ میں تھا ابوسفیان کے یاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بی تقیف نے شہید کیا ہے تو ابوا کیلئے بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھتیجے بید دنول شھیف کے وفد کے آنے سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب شھیف سے بھی نہلیں گے حضور نے فر اپا تم جس سے چا ہو مجبت کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خدا ورسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور انہیں کو اپنا و لی بناتے ہیں حضور نے فر اپا۔ ابوسفیان بھی تو تمہارے مامول ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہمارے مامول ہیں اب جو حضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہد م کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالیلی بن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باپ عروہ کے ذمہ میں قرض کے ۔ اگر حضور تھم ویں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اداکر دیا جائے حضور نے فر مایا انہی بات ہے ۔ اگر حضور تھم ویں تو اس بیت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اداکر دیا جائے حضور نے فر مایا انہی بات ہے مشرک مرا تھا۔ قارب نے عرض کیا جمنور میں اس کا دین دار ہول ہے ساتھ سلوک کریں لیخی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض محمور نے ابوسفیان کو تھم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض متن خرض محمور نے بالے ہے دوہ وہ اور اسود کا قرض بیت خانہ کے مال سے اداکر دیا جائے۔ چن نچہ جب مغیرہ نے سب مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہ حضور نے تھوکو تھم فر مایا ہے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال سے اداکر دیے۔ ابوسفیان سے ان کے قرض ادا



# حضور نے جوعہد نامہ بی ثقیف کولکھ کردیا تھا اس کامضمون بہے



بہم القدالرحمٰن الرحیم ۔ بیعبد نامہ ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف ہے مومنوں کے واسطے بیہاں کی گھاس اورلکڑی نہ کاٹی جائے اور نہ بیہاں کے جانو رکا شکار کیا جائے ۔اور جومخص ایسا کرتا ہوایا یہ جائے گااس کو کوڑ ہے لگیں گے اور کپڑے اتار نئے جائیں گے اورا گراور زیادہ زیاتی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے محمد رسول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اورانبیں کے تھم سے اس فر مان کو خالد بن سعید فدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اورانبیں کے تعمل سے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ تھم محمد رسول خدا من اللہ تا ہے۔ کہ اس فر مان کے خلاف نہ کرے ور نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ تھم محمد رسول خدا من اللہ تا ہے۔

# حضرت ابو بکرصدیق کا قریم مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کوحضور مَثَّلَ این طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے حضرت علی کوحضوص کرنااور سور ہُ برات کی تفسیر

ابن استی کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ ہیں تشریف فر مار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو ذیقعدہ ہیں مسمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فر مایا۔ اور اس وقت سور ہُ براً قاس عہد کے فکست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جوحضور اور مشرکول کے درمین میں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ ہیں آنے ہے روکا نہ جائے اور نہ اشہر حرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے بیعبد عام طور پرسب لوگول سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی جب کے اور نہ اشہر حرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے بیعبد عام طور پرسب لوگول سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی مقدر تھی ۔ اور سور ہُ براً ق میں ان منافقوں کا بھی ذکر ہے جوغن و ہُ تبوک میں حضور کے ساتھ دنہ گئے تھے بعض میں سے نام بتایا گیا ہے اور بعض کا نام نہیں لیا گیا۔ چتا نچے فر ، تا ہے :

﴿ بَرَاءَ قَا مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهُ الشّهْرِ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَ أَنّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِرِيْنَ وَ أَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَبِّ الْاكْبَرِ أَنَّ اللّٰهَ بَرِي مِنَ اللّٰهِ وَ بَشِرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَشْرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ مَرْكُول وَانْ تَوَلَّمُ عَيْرُ اللّٰهِ وَ بَشِرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَرْكُول وَانْ تَوَلَّمُ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَ بَشِرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَيْرَارِي عِنْ اللّٰهِ وَ بَشِر اللّٰذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَرْكُول وَانْ اللّٰهِ وَ بَشِر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَرْكُول وَانْ اللّٰهِ وَ بَشِر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ بَرْكُول وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهِ وَ بَشِر اللّٰهِ وَ بَرْكُ مِنْ اللّٰهِ وَ بَشِر اللّٰهِ وَ بَرْدُولُ اللّٰهِ وَ بَرْدُولُ اللّٰهُ وَالْمَالِ اللّٰهِ وَالْمُولُولِ اللّٰهُ وَلَهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلِلْمُ الللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَلِلْمُو

سکتے ہوا ورا ہے رسول تم کا فروں کو در دینا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقَصُو كُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاتِمُوا اللَّهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا نُسَلَخُ الْاَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاتَتَلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْنَتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْنَتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ
اقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوَالزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

﴿ كَيْفَ وَإِنَّ يَّظُهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا قَلُوبُهُمْ وَ اكْتَرُهُمْ فَاسِعُونَ اشْتَرَوا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَ اولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَأْبُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوالزَّ كُوةً فَإِخُوالَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَفَصِلُ الْايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

''مشرکوں کے واسطے کیسے عہد ہوسکتا ہے صادا نکدا گر دہ تم پر غالب ہول ۔ تو تمہار ہے مقد مہ میں نہ قر ابت کو خیال رکھیں سے نہ و فاءعہد کوتم کواپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں۔ حالا نکدان کے دل ان ہوں کے خل ف ہیں جو وہ مونہوں سے کہتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان میں سے فاسق

جیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی ہی قیمت برفروخت کردیا ہے پھراس کے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں برے ہیں وہ اعمال جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ ہے قرابت کا خیال کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ ہے قرابت کا خیال کرتے ہیں نہ وفاء عہد کا اور یہی لوگ حدسے تنجاوز کرنے والے ہیں۔ پس اگر ہے تو ہکر کے نماز پڑھیں اور زکو قادیں پس تمہارے وین بھائی ہیں۔ اور ہم آیوں کو تفصیل وار اال علم کے واسطے بیان کرتے ہیں''۔

حضرت امام ہا قر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے جج کے واسطے جانے کے بعد سور ہُ براً ت حضور پر تازل ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر کو کہا بھیجیں کہ وہ ولوگوں کے جج کے روز اس کا اعلان کر دیں۔ حضور نے فر مایا ہے کا میرے اہل بیت ہی جس سے ایک خض کرے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر فر مایا۔ کہتم ہو و اور جج جیس قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منیٰ جس جمع ہوں سور ہُ براُت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کر سنا دو۔ اور اعلان کر دو کہ جنت میں کا فر نہ داخل ہوگا۔ اور آیندہ سال سے مشرک جج کو نہ آئے۔ اور نہ کو بی جمنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مشرک جج کو نہ آئے۔ اور نہ کو بی قرار ہے۔

پس حضرت علی بنی ہدر خاص حضور کی سانڈنی پرجس کا نام عضبا ،تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکر سے جالمے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کو دیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فر مایا میں مامور ہوں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔

ابن الحق کہتے ہیں۔ پھر خداوند تعالی نے اپنے رسول کو جا رمہینہ گذر نے کے بعد جومشر کین کے اپنے

</r>

گھروں میں چنچنے اور سازو سامان کے درست کرنے کے واسطے مدت مقرر کی تھی۔ان لوگوں پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔جنہوں نے حضور کے خاص عہد کوتو ژویا تھا جوتمام عہد میں شامل تھے۔ چذنجے فر مایا ہے '

﴿ اللَّ تَعَاتِلُونَ قَوْمًا تَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اوَّلَ مَرَةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُونُهُمْ اِنْ كُنتُمْ مُومِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبِهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشُونُ صُدُورَ قَوْمٍ مُومِنِينَ وَيَنْهِبُ غَيْظَ أَلُهُ بِهِمْ وَيَتُوبُ يَخْرِهِمُ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُومِنِينَ وَيَنْهِبُ غَيْظَ أَلُهُ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللّهُ عَلِيم حَكِيمٍ ﴾

"اے مسلمانو۔ تم ان اوگوں کو کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑویا۔ اور رسول کوشہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں بی نے تم سے جنّب کی ابتدائی۔ کیا تم ان سے خوف کرتے ہو۔ پس اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ ان مشرکوں کوتل کرو۔ فدا ان کوتمہارے ہاتھوں سے عذاب کرے گا۔ اور تم کو اور تم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے سینوں کو آرام دے گا اور ان کے دلوں کے غصہ کو دور فرمائے گا اور جس کو جا ہے گا تو ہے گی تو نی تی دار ابتدا کم اور حکمت والا ہے'۔

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيلَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُوْمِنِينَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْمَنُوْنَ ﴾

''ا ہے مسلمانوں کیاتم نے یہ سمجھا ہے کہ تم یو نہی جیموڑ ہے جاؤ گے۔ حالائکہ نبیں جانا خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنہوں نے سوا خدا اور سول اور مومنوں کے سی کو ولی دوست نبیس بنایا۔اوراللہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس تول کی بابت ذکر فر ، یا ہے جو وہ اپنی تعریف میں کہتے تھے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا پلاتے ہیں۔اور بیت اللہ کی تنمیر کرتے ہیں۔ پس ہم سے افضل کو ئی نہیں ہے۔خداوند تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِلَ اللّهِ مَنْ امْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهُ فَعَلَى الْوَلْئِفَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَ عِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرّامِ لِمَنْ المَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرّامِ لِمَنْ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرّامِ لِمَنْ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الله فَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الله وَالله عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ فَالْيَوْمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الله فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَا يَسْتَوْوُنَ عِنْدَ اللّهِ فَالْيَوْمِ اللّهِ فَاللّهِ فَالْمُولِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لَا يَسْتَوْدُونَ عِنْدَ اللّهِ فَالْمُولِ وَمِنْ اللّهِ فَاللّهِ فَالْمُولِ وَمَا اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ فَالْمُولِ وَمُولَا عِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

پانے والے ہول گے۔اے مشرکین کیا تم نے حاجیول کے پانی پانے اور مسجد حرام کے تقیر کرنے کوال شخص کے برابر مجھ لیے جو خدا اور آخرت کے دن پرایمان لایا ہے۔اور راہ خدایل اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے زویک بیبرابر بیس ہیں۔ایمان لانے والے کابرامر تبہے'۔
﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدُ عَامِهِمْ فَلْاً وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَعْمِلِهِ إِنْ شَاءَ إِنْ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

'' بیٹک مشرکین نا پاک میں۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے پا کیں اور اگر تم اے مسلمانو مشرکوں کی آ مد بند ہونے سے فقر و فاقد کا خوف کر وتو خداتم کو عنقریب اپنے فضل سے اگر جا ہے گا۔ تو گر کر دے گا بیٹک خداعلم و حکمت والا ہے''۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُوْ صَاغِرُونَ ﴾ "اے مسلمانو! ان لوگول کول کول کول کرو جو خدا پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ ان چیز ول کو حرام تجھتے ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ حق کا دین رکھتے ہیں اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ یہ ذلیل ہوکر جزید بینا قبول کریں'۔

پھر خداوند تعالیٰ نے اہل کتاب کے شروفریب کا ذکر فرمایا ہے چنانچے فرماتا ہے

﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهُمَانِ لَيَا كُلُونَ امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصَّدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَ مَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ مَ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهُ مَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ مِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ

پھرنسنی کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی لیعنی جو مہینے خدا نے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کو وہ حلال کر کے ان کے بدلہ اورمہینوں کوحرام کر بیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

'' بیعنی بیشک مہینوں کی تعداُ و خدا کے نز ویک بارہ ہے کتاب اللی میں جس دن ہے کہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا ۔ جارمہینے ان بارہ میں ہے حرام ہیں ۔ پس ان حرام مہینوں میں تم اپنے نفسول برظلم نەكرنالىعنى مشركىين كى طرح سےتم بھى ان كوحلال كرلۇ' ـ

﴿ إِنَّمَا النَّسِينُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرَّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

'' بیٹکنسکی کافعل کفر میں زیادتی ہے تمراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکدایک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھرخدا کی حرام کی ہوئی چیز کوحلال کرلیں زینت دیئے گئے ہیں ان کے واسطےان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو مدایت نہیں کرتا ہے''۔

پھرالتد تعالیٰ نے غز وۂ تبوک میں مسلمانوں کے ست اور کا ال ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفاق کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلا یا

﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْاَرْضِ ﴾ ''اے ایمان والوتم کو کیا ہے کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ راہ خدامیں چلوتم بھاری ہوج تے ہو طرف زمین کے''۔

سےاس آیت تک یمی قصر بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَا فَقَدُ نَصَرَةُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِنْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مدد نه کرو گے تو بیشک خدا نے اس کی مدد کی جبکہ وہ دوآ دمی تنصے غار میں کوہ ثو ر کے''۔ بھرمنا فقول کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْثَ لِمَ الْذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾

''اگر ہوتا مال دینا کا نز دیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تمہارے ساتھ جاتے مگر درا زہوئی ان یر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی تشمیں گھادیں گے کداگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرور تنہارے س تھ چلتے۔ گر کیا کریں ہم مجبور تھے بیاوگ اینے نفسوں کوجھو ٹی فتسمیں کھا کر ہلاک کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ بیٹک میرجھوٹے ہیں۔اے رسول خدانے تم کومعاف کر دیا کہتم نے ان کو يرت ابن برام ٥٠ صد ١٧ م

بیضے رہنے کی اج زت وی اس بات سے بہلے کدان میں سے سے اور جھوٹے تم کومعلوم ہوتے۔ (اوریبی منافقوں کا بیان اس آیت تک ہے)"۔

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوَّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّن يَقُولُ انْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنَّي الَّا فِي الْفِتنَةِ سَقَطُوا ﴾ ''اےمسلمانواگریدمن فتی تمہارے ساتھ جنگ میں جاتے بھی تو ندزیا دہ کرتے تم کو مگر رسوائی اور مکہ میں۔اور دوڑتے تمہارے درمیان چغل خوری کے ساتھ اور ڈھونڈھتے تمہارے درمیان میں فتندا ورفساد اورتم میں بہت ہے لوگ ان کے مخبر ہیں جوان کوخبریں پہنچاتے ہیں۔اور خدا طالموں کاعلم رکھتا ہے''۔

اس ہے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اورتمہارے کاموں کو پھیرنا جا ہاتھا یہاں تک کہ آ گیا حق اورخدا کا حکم ظاہر ہوا۔ حالا نکہ وہ اس کے ظہور کو براسمجھتے ۔اوربعض ان میں سے وہ مخص ہے جو کہتا ے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی ا جازت دواور فتنہ میں نہ ڈالو نے بر دار بیلوگ فتنہ میں گریزے ہیں''۔

چر می قصداس آیت تک بیان فرمایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُنْخَلاً لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزْكَ فِي الصَّكَتَاتِ فَإِنَّ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمُ يَسْخَطُونَ ﴾ '' اگریہ من فق یادیں کوئی جائے بناہ قلعہ یا پہاڑ کی چونی یاغار دغیرہ سے تو اس میں کھس جا نمیں سرنسی اورشتانی کرتے ہوئے اوربعض ان منافقوں میں سے وہ مخض ہیں جواے رسول تم کو صدقوں کا مال باغنے میں عیب نگاتے ہیں۔ پس اگر اس میں سے دیئے گئے تو راضی ہوتے ہیں اورا گرنہیں دیے گئے تو تاراض ہوتے ہیں''۔

پھراںتد تعالیٰ نے بیان فریایا ہے کہ صدقات کن لوگوں کے واسطے ہیں .

﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهُمْ وَفِي الرَّقَاب وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ '' بیشک صدقوں کا مال نقیر وں مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں اور مؤلفۃ قلوب اور غلام کے آزاد کرنے اور قرض داروں اور راہ خدامیں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے واسطے ہے۔ فرض ہے بیضدا کا اور خداعلم والاحکم والا ہے'۔

سرت ابن شام هه حدوم

پھرمنا فقول کےحضور کوایڈ ااور تکلیف پہنچانے کا ذکرفر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنَّ خَيْرِ لَكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَ يُومِن لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ '' اوربعض منافق وه بیں جو نبی کوایذ اویتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان سننے والا ہے جو پرکھ کہوس لیتا ہے کہہدو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں ہے اور جو لوگ رسول خدا کو تکلیف پہنچا تے ہیں ان کے واسطے در دنا ک عذاب ہے'۔ ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَتُّ أَنْ يُرْضُونًا إِنْ كَانُو مُوْمِنِينَ ﴾ '' تمہارے سامنے خدا کی تشمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیا دہ حق دار ہیں کہ بہلوگ ان کوراضی کریں اگر یہمومن ہیں''۔ ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَ نَلْعَبُ قُلْ آبَاللَّهِ وَ أَيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزَءُ وْنَ ﴾

'' اگرتم ان ہے پوچھوتو ہ کہیں گے کہ ہم ہا تیں کرتے اور کھیلتے تھے کہا دو کیا خدااوراس کی آیتوں اوراس کے رسول کے ساتھ تم ملسی کرتے ہو'۔

یہ بات و د بعہ بن تا بت عوفی نے کہی تھی۔ پھراس کے آ گے فر مایا ہے ا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ''اے بی تم کفاراورمنافقین پر جہا دکرو۔اوران پرتخی کرو۔اوران کا ٹھکا ناجہنم ہےاور براٹھکا تا ہے'۔ اور جلاس بن سوید بن صامت نے حضور کی شان میں ہے اد بی کی تھی۔اور عمیر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو بلا کر دریافت کیا۔جلاس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے پچھنہیں کہا۔ تب يه آيت نازل مولَى "يَخْطِفُونَ باللهِ مَا قَالُوا الح" جلاس نے اس كے بعد توبدكي اور كيے سلمان موئے۔ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَنِنْ آتَانَا مِنْ فَضَلِم لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ''اوربعض ان میں ہے وہ صحف ہیں جنہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر خداا پے نضل ہے ہم کو دے گاتو ہم صدقہ دیں گے اور نیکوں میں سے ہوجائے کیں''۔

یہ تعلب بن حاطب اورمعتب بن قشیر بن عمر و بن عوف سے متھے۔ پھر خداوند تع کی نے فر مایا

﴿ ٱ لَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجدُونَ إلَّا جُهُنَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ الْيُمْ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل ہے راہ خدا ہیںصد قہ دینے والے مومنوں لیعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں۔ کدانہوں نے مال بر ہو دکر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں پاتے ہیں گراپی مشقت کا پیدا کیہ ہوامثل ابو قبل سے پس مسخری کرتے ہیں منافق ان سے مسخری۔ کرے گا خدا ان سے اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے '۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے واسطے لوگوں کوصد قد دینے کی رغبت ولائی تو عبدالرحمٰن بن عوف نے چار ہزار در بم دئے اور ماصم بن عدی نے سووس تھجوریں لاکر ڈھیر کر دیں۔ منافقوں نے ان کی اس فراغ دلی کو دیکھ کر کہا کہ بیصد قد ان لوگوں نے ریا اور دکھاوے کے واسطے دیا ہے۔ اور البوقیل نے جوایک غریب آ دمی تھے ایک صائ تھجوروں کی خدا کوکیا ضرورت ہے اے ان کی پچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آ تھے ایک صائ تھجوروں کی خدا کوکیا ضرورت ہے اے ان کی پچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آ تھے ہے اشارہ کرے صفحکہ اڑایا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جائے کو تیار ہوئے تو منا فقوں نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا۔ کہ میاں اس سخت گرمی کےموسم میں جا کر کیا کر دگے :

﴿ وَ قَالُواْ لَا تَنْفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُوْنَ ﴾ "(آخر قصه تک \_) بینی منافق کہتے ہیں کہ گرمی ہیں نہ جاؤاے رسول کهه دو کہ جہم کی آگ بری سخت گرم ہے اگروہ مجھر کھتے ہیں '۔

حضرت عمر بن خطاب ہے رہ ایت ہے کہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول مراحضور کواس کے جنازہ کی تماز پڑھانے بلایا گیا۔حضور تشریف لے گئے۔اور جب آپ نماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔ تو ہیں آپ کے سامنے آن کر کھڑا ہوا۔اور میں نے عرض کیا یا رسول آپ اس دشمن خدا عبداللہ بن ابی بن سلول کی تماز پڑھاتے ہیں۔ جس نے فلال روز بیاب تھا اور فلال روز بیاباتھا سارے واقعات میں اس کے بیان کرنے لگا۔اور حضور تبہم فر اس ہے۔ آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور نے فر ایا اے عمر میں ہے جا ورخدانے (من فقول کے سے) جھے کو اختیار دیا ہے۔ چنا نچاس نے فر مایا ہے

﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَنْغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

'' بیعنی اے رسول تم جا ہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرویا نہ کرو۔اگرتم ان کے واسطے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کروگ ہیں ہر ً مز خداان کو نہ بخشے گا''۔

حضور نے فر مایا اے عمر اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔ تو میں ستر مرتبہ ہے بھی زیادہ ان کے داسطے مغفرت کی دعا کرول عمر کہتے ہیں پھر حضور نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھانی اور قبر پر تشریف لے گئے اور مجھ کوحضور کے ساتھ اپنی اس جراُت اور دلیری کرنے سے تعجب تھا۔ پھرتھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ بید دونوں آپیتیں نازل ہو کمیں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

''لیعنی اے رسول تم ان منافقول میں ہے کسی کے جنازہ کی نمازنہ پڑھاؤنہ اس کی قبر پر کھڑے جو بیٹک ان بوگول نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں''۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھرحضور کسی منافق کے جنازہ پرتشریف نہیں لے گئے۔اورنہ کسی کے جنازہ کی نمازیڑھائی۔

ال كآ كالتدتع لي فرما تا ب:

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةُ أَنُ أَمِنُواْ بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّولِ مِنْهُمْ ﴾

"اور جب كوئى سورة السمضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدااوراس كے رسول كے ساتھ جہاد كرو ـ تؤمن فقول ميں ہے مال ودولت والے تم ہے بيشر بنے كى اجازت ما نَكْتِ بيل'۔ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ مَعَةً جَاهَدُواْ بِالْمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولِيْكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ الْفَوْزُ وَلَيْكَ هُمُ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

الْعَظِيمُ ﴾

''لیکن رسول نے اوران لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔راہ خدا ہیں اپنی جو نول اور مالوں کے ساتھ جہان کی اور یہی اور مالوں کے ساتھ جہان کی اور یہی لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور یہی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے بیچے نہریں ہمبتی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بردی کا میا تی ہے'۔

﴿ وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُورُ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾

(آخر قصه تک ۔) اور آئے والیس ہونے کے وقت عرب کے دہقانی لوگ تا کہ ان کے واسطے اور نسے اور بیٹے رہوں والوگ جنہوں نے خدااور رسول سے جھوٹ بولا تھا''۔

اور معذور ن بی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔ اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جوسواری نہ ملنے کے سبب سے جہا دمیں نہ وسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ أَعْيِنُهُمْ

تغییضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزِنًا اللَّه یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ اِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِیْنَ یَسْتَأْذِنُونَ وَ هُمُ اَغْنِیاً وَرَضُوا بِاَنْ یَکُونُوا مَعَ اللَّهُ عَلی قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴾

''اورنیں ہے گناہ ان لوگوں پر جوا ہے رسول تمبارے پاس سواری ما نَظَے کوآئے تم نے ان سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ جس پر ہیں تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم سے الئے ہما میرے پاس سواری نہیں ہے۔ جس پر ہیں تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم سے الئے اللہ علی کہ خرج کرنے کو یکھنہ پاتے ہے۔ بیشک گناہ ان لوگوں پر ہے جوتم ہے بیٹھ رہے کی اجازت ما نَگنے ہیں حالانکہ وہ فن ہیں راضی ہیں وہ اس بات سے کہ ہوجا کیں وہ شل عورتوں کے اور خدانے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔ بیس وہ نیس جانے ہیں ۔

پھران منا فقوں کے مسلمانوں کے سامنے تشمیں کھانے اور عذر نامعقول پیش کرنے کا ذکر فر مایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اورا گرتم ان سے راضی بھی ہوجاؤ گے تو یقیناً خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا پھر دہقانی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْكَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو پچھوہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں۔اور تمہارے ساتھ زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اور اللہ سننے والاعلم والا ہے''۔

بھران اعراب کا ذکر کیاہے جو خالص اور کیے مسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ الْاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾ الرَّسُولِ الاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾

''عرب کے دہن نوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور خرج کرتے ہیں اور خرج کرتے ہیں اس کو خدا کی نز د کی اور رسول کی دعا کا سبب سجھتے ہیں۔خبر دار بیشک پی خرج کرناان کے واسطے قربت کا باعث ہے'۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایہ ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے ہیں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور تو اب کا ذکر فرمایہ کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے سبقت کی اور ان کی فضیلت اور تو اب کا ذکر فرمایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔ احسان اور نیکی کے ساتھ ان کا انتاع کیا۔ چنانچ فرمایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

﴿ وَ مِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى البِفَاقِ ﴾ '' بعنی تمہارے اروگر وجوعرب رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض منافق ہیں۔ اور بعض مدینہ کے

رہنے والول میں سے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں''۔
﴿ سَنْعَیْرَبِهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُورِدُونَ اللّٰ عَذَابٍ عَظِیْمٍ ﴾

(\* سَنْعَیْرَبِهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُورِدُونَ اللّٰ عَذَابٍ عَظِیْمٍ ﴾

(\* عنقریب ہم ان کودومرتبہ عذاب کریں گئے'۔

ایک عذاب ہے جس کے اندر دنیا میں گرفتار ہیں بیٹنی اسلام کی ترقی کو دیکھے کرمرے جاتے ہیں۔اور دوسرا عذاب قبر کا ہے پھران دونوں عذابوں کے بعد بڑے عظیم الشان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیرمنافق گرفتار کئے جائیں گے۔

﴿ وَ انْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ عَغُور رَّحِيْمِ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اچھے اور برے دونوں طرح کے ممل کے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔ ﴿ خُدُ مِنْ اَمُوالِهِهُ صَدَقَةً تَطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَيِّدُهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَدَّتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ ﴿ خُدُ مِنْ اَمُوالِهِمْ مَان کے مالوں میں سے صدقہ کے کراس کے ساتھ ان کو پاک اور پاکیزہ کرو ہیں تھے تھے تھے تھے تھے تھے ان کے واسطے سکون کا باعث ہے'۔

﴿ وَ اخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِلْمُرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ﴾

"اور دوسرے پیچے رہنے والوں میں ہے وہ لوگ ہیں جو تھم اَلٰہی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں یا ان کوعذاب کرے یان ان کی توبہ قبول فرمائے۔ پھراس کے آگے مجد ضرار کا ذکر فرمایا ہے '۔

#### پھر فر ما تاہے۔

﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انَّفْسَهُمْ وَ الْمُوالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرَاتِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

'' بیشک خدانے مومنوں سے ان کے جان و مال کوخرید رہا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدا میں لڑتے ہیں۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا

### يرت ابن بشام الله هدس

حق اور لا زمی ہے تو رات اور انجیل اور قر آن میں پس اے مسلم نو! تم اپنی اس تنظ کے ساتھ خوش ہو جو خدانے تم سے کی ہے۔اور یہی بڑی کا میا نی ہے''۔

ابن الحق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سور ہُ براُت کولوگ میٹر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لوگوں کے پوشید ہ حالات ظاہر کر دئے تھے۔راوی کہتا ہے غزوہ تبوک حضور کا آخری غزوہ تھا۔جس میں آپ بذات خاص تشریف لے گئے۔



ابن اکن کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول کرلیا پھرتو جاروں طرف ہے قبائل عرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔

ابن انحق کہتے ہیں اصل ہیں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر تھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا نیوں کا کیا انجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہا دی اور پیشوا سمجھے جے تھے اور کل عرب ان کی بہنست ہیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیظ کی اولا د ہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

اور قریش ہی کی حضور سے خالفت کے سبب سے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو کھ فتح ہوگی اور قریش ہی کی حضور سے خالفت اسلام نے تو ژویا۔سب عرب سمجھ گئے۔ کہ ہم کسی طرح رسول خداکی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

پھرسب کے سب گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے گئے چنا نچہ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

'' جبکہ آگئی مدد القد کی اور فتح اور دیکھاتم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں خدا کے دین میں فوجیس کی فوجیس پس اپنے رب کی حمد اور تبیج کرو۔اور اس سے دعائے مغفرت کرو بیشک وہ تو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔





## بنی تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بی تمیم کا وفد بھی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بی تمیم۔ اس سے بیہ لوگ وفد میں بتے عطار و بن حاجب بن اذرارہ بن عدس تمیں بیرہ ہن کو حضور نے سعادیہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اس طرح آپ نے اپنے اصحاب مہر جرین میں عقد اخوت قائم کیا تھا حضرت ابو بمر اور عمر میں اور حضرت عثان اور عبد الرحمن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید القد اور زبیر بن عوام میں ابوذر غفاری اور مقد اد بن عمر و بہر انی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن یزید ہے معاویہ کی میں حتات بن یزید نے معاویہ کی خلافت کے زمانہ میں اس کے پاس انقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ نے تمام مال حتات کا وارث بن کراسیخ قضد میں معاویہ کے بجو کی ہے۔

اور بہلوگ بھی بی تمیم کے وفد میں تھے نیم بن یزید اور قیس بن حرث اور قیس بن عصم ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بی تمیم کی شرخ بی دارم بن ما لک بن حظلہ بن ما لک بن زیدمن قبن تمیم میں سے تھاور اقرع بن حابس بی ما لک بن وارم بن ما لک میں سے تھاور حق ت بن بزید بھی بی دارم بن ، لک سے تھے۔ اور خر بن اہشم بی منظر اور زیر قان بن بدر بنی بھدلہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمن قبن تمیم سے تھے۔ اور غرو بن اہشم بی منظر بن عبید بن حرث بن عمر و بن کعب بن سعد بن زیدمنا قبن تمیم سے تھے۔ اور قیس بن عاصم بھی بی منظر بن عبید سے تھے۔ اور آن لوگوں کے ساتھ عبینہ بن حصن فزر کی بھی تھے۔ اور عبینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ کھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حصن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حسن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حسن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حسن اور اقرع بن حاب سے تھے۔ اور حیدینہ بن حاب سے بن حیدینہ بن میدینہ بن میدینہ بن میں میدینہ بن حیدینہ بن میں بن میدینہ بن میدینہ بن حیدین

جب بیلوگ مجدشریف میں داخل ہوئے حضور حجرہ میں تشریف رکھتے ہتے۔ ان لوگوں نے آوازیں ویش شروع کیں کدا ہے حجم منظی نیکن اور آوازیں ویٹ سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویٹ سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویٹ با ہرتشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے خطیب کو آپ تھم دیں تاکہ وہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فرمای میں نے اجازت وی تنہا را اخطیب کے کیا کہتا ہے۔ پس عطار دبن حاجب کھڑ اہوا اور نہایت فصاحت سے اس نے بیخطبہ پڑھا۔



بنى تميم كاخطبه



ہم کو باوشاہ بنایا اور بڑی مال و دولت عن بت کی۔ جس کوہم نیک کا موں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تمام مشرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع عرب میں ہم کا اس نے سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع انسان میں ایسا کون ہے جو ہماری ہم سری کا دعوی کر سکے کیا ہم سب کے سر دار نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں اگر کسی کو ہمارے ہم سے اپنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ مشکل نا ہر کر سے اور ہم نے نہ بیت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت بچھ بیان کر سکتے ہیں گر ہم کو اپنے من قب اور اپنی نعمتوں کے بیان کرنے ہے جو خدا نے ہم کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دع ہمارے دعوی ہو وہ بھی ہورے س منے اپنے مفاخر بیان کرے اور ما زم ہے کہ جو فضائل وہ بیان کرے وہ ہمارے فضائل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئن کر حضور نے ثابت بن قیس بن شاس سے فر مایا کہتم کھڑے ہو کر اس کے خطبہ کا جواب دوٹا بت کھڑے ہوئے اور بیہ خطبہ پڑھا۔

# ثابت بن قيس كا خطبه

اس خداکوجرو شاء سر اوار ہے جس نے آسان وزین کو پیدا کر کے اپنا تھم ان کے اندر جاری کیا اور اس کا عم کل اشیاء کوا حاظ کئے ہوئے ہوئے ہا ور ہر بات اس کے فضل پر موقوف ہے پھراس کی قدرت کا پیر گرشمہ ہے کہ اس نے ہم کو زین کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ اور اپنی کل گلوق میں اپنے بی کو برگزیدہ کیا۔ جو تمام خلقت میں ازرو نے نسب کے بزرگ اور اندرے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حسن کر دار ہے آراستہ ہیں۔ خدانے ان کو تمام عالم میں سے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر امین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب میں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین کو ہم کو تبول کیا۔ پھر ہم افسار نے اس دعوت کے قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں بہاں تک کہ وہ خدا و رسول کے انسار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں تمام کفار و مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خدا و رسول کے ساتھ ایمان لائیں۔ پر جب دکریں گا اور اس کا دو آخر کر دہ ہم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو ٹم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی وار تم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو ٹم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی وہ کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی وہ کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے واسطے خدا ہے بخشش کی وہا کہ جو تمام ورتم پر بہت آسان ہوگا اور ہو اور تم پر سالم ہو۔

راوی کہتا ہےاس کے بعد بی تھیم کے وفد میں ہے زبر قان بن بدر نے کھڑ ہے ہوکرا پنی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ٹابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ تھے بلوایا جب حسان آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دوحسان نے ایک طویل نظم فی البد یہہ سلام اور مسلمانوں کے فخر اور تعریف میں پڑھی۔ جس کوئن کر اقرع بن حابس تھی نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاع بھارے شاع سے افعنل و بہتر ہے۔ اوران کی آ وازی ہماری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاع بھارے شاع سے افعنل و بہتر ہے۔ اوران کی آ وازی ہماری آ وازوں سے فیلوہ شیری ہیں۔ پھراس مقاخر واور مشاع و کے بعد یہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پچھانی مواکرام سے ان کوئر فراز فرمایا۔ ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم تا می تھااس کو یہ تھکا نا میں چھوڑ آئے تھے حضور نے اس کوبھی و بی انعام دیا جوان کو دیا تھا۔ اور بی تھی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ مِنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُّرَاتِ الْكُثَرُ هُوْ لَا يَغْقِلُوْنَ ﴾ '' یعنی اے رسول جولوگ تم کوجر وں کے چیچے سے پکار تے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

# عامر بن طفیل اور اربد بن قبیس کا بنی عامر کی طرف ہے آنا

گرفتار ہوا۔ گردن میں اس کے ایک گانٹھ پیدا ہوئی اور بنی سلول میں ہے ایک عورت کے گھر میں مرحمیا۔
دونوں ساتھی اس کے اس کو وفن کر کے آگے روانہ ہوئے۔ جب اپنے شہر میں پنچے تو قوم نے اربد ہے ہو چھا
کہ کہوکی خبر لائے اربد نے کہا پچھ تھی نہیں تتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبادت کی طرف بلایا کہ اگر وہ میر ہے
پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیر مارتا اور قبل کر دیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربد اپنے اونٹ کو لے کر
کہیں جا رہا تھا کہ ریکا کی بجل گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ بیدار بدبن قیس بعید بن رہید کا مال
شریک بھائی تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں عامر بن طفیل اور اربد کی حالت ہیں اللہ تعی لی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے 'اللہ یعلم ما تحمل کل انشی ہے و مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالْ ' تک اور اس آیت ہیں معقبات ہے وہ فرشتہ مراد ہیں جو تھم الہی ہے حضور کی حفظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اربد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے ''ویٹوسل الصّواعِق فَیْصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ '' یعنی جس پرچاہتا ہے جگی گراتا ہے جیے اس وقت اربد پرگرائی۔

### بنی سعد بن بکر کے دفید کا آنا

ابن اکن کیتے ہیں بی سعد بن بحر نے اپنی قوم ہے ایک شخص صفام بن نگلبہ کو حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب صفام بن نگلبہ کہ یہ بیس آئے اپنے اونٹ کو مجد شریف کے دروازہ پر بٹھا کر آپ اندروافل ہوئے اور حضور اس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے صفام نے آپ کر پوچھاتم لوگوں میں عبدالمطلب کے فرزند کون صاحب ہیں حضور نے فرمایا ہیں ہوں صفام نے کہا گیا آپ بی محمد کا تیزا ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں صفام نے کہا گیا آپ بی محمد کا تیزا ہوں اور وہ صوال بھی سخت ہیں اگر آپ ناراض نے ہوں۔ قرمایا ہاں صفام نے کہا ہیں آپ کو اور وہ صوال بھی سخت ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ قرمایا ہاں صفام نے کہ ہیں آپ کو آپ کے خدا کی اور ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے اور آپ کے بعد ہوں گرتم دیتا ہوں۔ اور صوال کرتا ہوں کہ کیا خدانے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے حضور نے فرمایا ہاں صفام نے بھرای طرح قتم دے کر سوال کیا کہ کیا خدانے آپ کو تھم کیا ہے کہ خاص انہی کی عبادت کریں اور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور ران بقول کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے صفور نے فرمایا ہاں۔ صفام نے بھرای طرح قتم دے کر سوال کیا کہ کیا خدانے آپ کو تھم فرمایا ہے کہ ہم ان پانچوں نمازوں کو ساتھ سرتھ خور نے فرمایا ہاں۔ عن میں مضور نے فرمایا ہاں۔ عن صفور کو تم دیے تھے۔ جس طرح کہ وہ اور دو فیرہ کی نبست صفور نے فرمایا ہاں۔ عن صفور کواس کے حساس صفور نے فرمایا ہاں۔ عن صفور کو تم دیے تھے۔ جس طرح کہ کہ بیلے مرتبہ دی تھی۔ ہس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ ہس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ ہس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں صوادات کے ادر ہر سوال کے ساتھ دونور کواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں صوادات کے ادر ہر سوال کے ساتھ دونور کواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں صوادات کے ادر ہر سوال کے ساتھ دونور کواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں صوادات کے ادر ہر سوال کے ساتھ دونور کواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کے پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں

تک کہ جب ضام ان سب سوالوں سے فارغ ہوئے تو کہا اشہدان لا الداللہ واشہدان محمہ ارسول اللہ جن فرائض کا آپ نے تھم فرمایا ہے ان کو میں ادا کروں گا۔ اور جن با توں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے باز رہوں گا اور ان میں سے پچھ کم یا زیادہ نہ کروں گا۔ اور پھر بیر حضور کے پاس سے رخصت ہوکر اپنے اونٹ کی طرف آئے۔ ضام کے بال بڑے بڑے سے اور ان کی انہول نے دو زلفیس بنا رکھی تھیں اب جو بیر خصت ہوئے حضور نے فرمایا۔ اگر زلفوں والے نے بیہ بات بھے کہی ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

رادی کہتا ہے ضام اپنے اونٹ کا پیکرہ کھول کراس پرسوار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس آئے۔قوم ساری ان کے پاس جع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ بیتی کدائے قوم لات اور عزی باطل ہوگئے قوم نے کہا خبر دارا سے ضام ایسی بات نہ کہہ تو نہیں ڈرتا کہیں جھے کوحرص یا جذام یا جنون نہ ہو جائے۔ ضام نے کہاائے قوم جھے کوخرا ابی ہویہ بت تم ہے خدا کی چھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے خدانے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور اس پراپی کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گراہی سے پاک کیا ہے پھر ضام نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الدالا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور اسے قوم میں ان رسول سے تم کو پر ہیز مناسے وہ بھی اور جن سے تم کو پر ہیز کرنا جا ہے وہ بھی اور جن سے تم کو پر ہیز کرنا جا ہے وہ بھی۔

راوی کہتا ہے پس شم ہے خدا کی اس روز شام ہے پہلے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مردیا عورت میں سے باقی نہیں رہا۔ابن عباس کہتے ہیں ہم نے ضام ہے بہتر کسی کا وفد نہیں سنا۔

#### عبدالقیس کے وفد کا آنا

ابن ایخق کہتے ہیں بنی عبدالقیس کی طرف ہے حضور کی خدمت میں جارود بن عمرو بن خنش حاضر ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جارو دبن بشر بن صعلے ہیں۔اور بی نصرانی تھے۔

ابن انحق کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی۔حضور نے ان کواسلام کی دعوت فر مائی انہوں نے عرض کیا بارسول القد میں بھی ایک وین رکھتا ہوں اگر ہیں اپنے وین کوآپ کے دین کی خاطر چھوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامی ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہال میں ضامین ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کو اس سے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے۔ پس جارود اور ان کے سب ساتھی مسممان ہوئے اور پھر حضور سے انہول نے سانہوں نے سواری مانگی حضور نے فر مایا میرے یاس سواری نہیں ہے پھر جارود حضور سے رخصت ہوکرا بی تقوم میں آئے اور بڑے کے وین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد قوم میں آئے اور بڑے کے وین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد

ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگوں کواسلام کی طرف انہوں اوران کے ساتھیوں نے بلایا تھا اور کہتے تھے کہا ہے اوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ اور رسول بیں اور جو خص بے گواہی نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

## بی ضیفہ کامسیلمہ کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بنی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسیلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ابن انحق کہتے میں رینوگ بنی نجار میں ہےا یک عورت کے مکان پرکھمبرے نتھے۔

جب بنی حذیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کپڑ ااوڑ ھاکر چھیار کھا تھا اور حضور صی بہ کے ساتھ مسجد میں رونق افر وز نتھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور سے گفتگو کی اور پچھ مانگا حضور نے فر مایا اگر تو جھے سے یہ تھجور کی سنٹی بھی مائلے گاتو میں بچھ کونہ دوں گا۔

اورا یک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی صنیفہ حاضر ہوئے ہیں ہیتو مسیلہ کو بیا پی فر دوگاہ میں جھوڑ آئے تھے پھر جب بیلوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کوانعام واکرام تقیم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک خفص ہم اپنی فردوگاہ ہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور وہ ہمارے اسباب کی حفاظت کرر ہا ہے حضور نے فر ما یا وہ بھی تم ہے کم مرتبہ کا نہیں ہے اور پھر اس کے واسطے بھی حضور نے ای قد رانعام کا حکم دیا جوان ہیں سے ہرایک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسیمہ کے پیس آئے ۔ تو جواس کا حصد حضور نے دیا تھا کہ اس کو دیا اور سمارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر کیامہ ہیں چلے آئے اور دشمن خدامسیلمہ مرتبہ کو نبوت کا دعوی کی کہ میں بوت میں مجمد کا شریک ہوں اور ان لوگوں سے کہا جواس کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ دیکھو کیا تم سے جمد نے میر کی نسبت نہیں کہا تھا کہ بیتم میں کم مرتبہ کا نہیں ہے جمد نے بیہ بات اس سبب سے کہی تھی کہ وہ جھی کو جانے تھے کہ بیڈوت میں میر اشریک ہوگا پھر اس مسیلہ نے مقصی عبارتمی گھڑ گھڑ سبب سے کہی تھی کہ وہ جھی کو جانے تھے کہ بیڈوت میں میر اشریک ہوگا پھر اس مسیلہ نے مقصی عبارتمی گھڑ گھڑ کے تھے کہ یہی تھو م کون نی شروع کیس اور کہا ہی ہیر سے اور پوری آتی ہے جھے جھر شاہر گھڑ کے رہی تو م کون نی شروع کیس اور کہا ہی ہیر اس اور بیا وہ ودان باتوں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا ور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا ور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا ور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا

#### بني طيے کے وفد کا حاضر ہونا

بی طے کے سر دار زید انحیل اس وفد کے ساتھ تھے جب حضور کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہو کی حضور





نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فر ، یا عرب کے جس شخص کی فضیلت میرے سامنے بیان کی گئی اور پھروہ فخص مجھ سے ملاتو اس فضیلت سے میں نے اس کو بہت کم پایا سواز یدالخیل کے کہ ان کی جس قدر تعریف میں نے تی تھی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فر ، ن لکھ کران کو عنایت کیا۔ اور ان کا نام زیدالخیر رکھا جب بیر خصت ہونے گئے تو حضور نے فرمایا اگر زید مدینہ کے نجار سے نوات یا جا کیں جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قر دہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جوحضور نے جا گیر کان کوعن بت کیا تھا آگ میں جلا دیا۔



خود عدی بن حاتم کہتے ہیں عرب ہیں جھ سے زیادہ کو کی شخص رسول خدا سے نفرت کرنے والا نہ ہوگا۔
اور ہیں ایک شریف آ دمی نصرانی تھا اور ہیں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور ان کے سارے انتظام میں ہی کرتا تھا۔ میرا
ایک غلام عربی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میر سے عمدہ عمدہ موٹے اور فر بدادنٹ جمع کر کے تیار رکھا ور جب تو
محمد کے فشکر کی اس طرف آ نے کی خبر سے تو مجھ کو خبر کر دیجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسر سے روز مجھ سے کہا کہ اے
عدی تجھ کو جو پچھ کرنا ہے وہ اب کرلے کیونکہ میں نے ایک لشکر کے نشان و کیھے اور دریا فت کی تو معلوم ہوا۔ کہ
یا فشکر محمد خاتی تھا کہ اس کی خبر سے کیونکہ میں نے ایک لشکر کے نشان و کیھے اور دریا فت کی تو معلوم ہوا۔ کہ
یا فیکر محمد خاتی تھا کہ ہے۔

عدی کہتا ہیں جی نے غلام ہے کہا کہ تو جلد جا کراونتوں کو لے آ۔ غلام اونٹوں کو ہے آیا۔ اور میں اپ الل وعیال کو ان پر سوار کر کے ملک شام کوروا نہ ہوا۔ فقط ایک میری بہن جاتم طائی کی بینی رہ گئی اس کو ہیں اس جلدی ہیں اپنے ساتھ نہ لا سکا اور ملک شام ہیں ہیں نے سکونت اختیار کی میرے جانے کے بعد حضور کے لشکر نے بنی طعی پر حملہ کیا اور قید یوں کو ایک خیمہ میں حضور کی میچہ کے دروازہ کے آگے رکھا گیا۔ انہیں میں میری بہن بھی تھی اور بردی ہمت اور جرات اور عقل والی عورت تھی ایک دفعہ حضور جب اس کے خیمہ کے پاس سے گذر سے اس نے عرض کیا یو رسول ابقہ والد ہلاک ہوا۔ اور واقد غائب ہوگیا اب حضور مجھ پراحیان فر ، نمیں خدا حضور پراحیان کر سے گا۔ حضور نے فر مایا تیرا واقد کون ہاس نے عرض کیا عدی بن حاتم طائی حضور نے فر مایا وہی جو خدا ور سول سے بھی گئی ہیں ہے بھر حضور تشریف نے سے دوسرے روز کیر حضور کا ادھرے گذر میا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے

گے۔ جب تیسر ہووز پھر حضور تشریف لائے تو میں ناامید ہوگئ تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے میری
طرف اشارہ کیا کہ گھڑ ہے ہوکر حضور سے عرض کر میں نے کھڑ ہے ہوکر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا میں نے
تہماری ورخواست منظوری۔ اب تم جانے میں جدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آ دمی تمہاری طرف کا جانے والا
آ و ہے تو کو خبر کرنا۔ میں اس کے ساتھ تم کوروانہ کر دوں گا۔ کہتی ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص
تھے جنہوں نے جھے کواشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہ بید حضرت علی ابن الی طالب میں ہور تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی
یہاں تک کہ بی قضاعہ کے چندلوگ آئے یہ شام کو جاتے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں
یہاں تک کہ بی قضاعہ کے چندلوگ آئے یہ شام کو جاتے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں
جو ناچا ہتی تھی۔ میں حضور بھی کو جانے کی اور زیت ویں حضور نے جھے کو کپڑ ہے اور کھانا اور خرچ سب عنایت کیا اور
مواری کے واسطے ایک اونٹ بھی عنایت کیا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ملک شام کوروانہ ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز دیکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ دل میں کہا کہ ہونہ ہوجاتم کی بٹی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اونٹ پر ہے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواہینے بال بچوں کو تولے آیا اور مجھ کو وہاں چھوڑ آیا ریتونے کیا حرکت کی۔عدی کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہاا ہے بہن تم کومیرے تین ایسا کہنا نہ جاہئے میں اس وقت بالکل مجبور ہوگیا تھا ور نہتم کوایے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے بوجھا کہ بیتو بتا وُتم محمر منی تیز م کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ تم ان سے جلد ج کر طواگر وہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ با دشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بیٹک ریتم نے بہت اچھی رائے دی ہے بھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہال تک کہ مدینہ میں پہنچا اورمسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوا اورسلام کیا حضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہول حضور کھڑے ہو گئے۔اور مجھ کواینے مکان میں لے جانے گئے کہ ایک صعیف عورت آ گئی اوراس نے بڑی دیر تک حضور ہے کچھا پنی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر سے کھڑ ہے رہے میں نے اپنے دل میں کہاہ یہ باوشاہ نہیں ہیں باوشا ہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے پھر حضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گدااٹھا کرمیری طرف ڈال دیا۔اور فرمایا اس پر جیھو میں نے عرض کیا حضور تشریف رکھیں فر مایانہیں تم ہی ہیٹھو آخر میں اس پر جیٹھ اور حضور زمین پر ہیٹھے میں نے اپنے ول **میں کہا ہ** بات ہر گز بادش ہوں کی سنبیں ہے چھرآ پ نے فر مایا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوی نبیں تھے میں نے عرض کیا ہاں فر مایا اور پُھرتم اپنی قوم سے <sup>بی</sup>س وصول کرتے تنصے حالا نکہ بیتمہارے م*ذہب میں حرام تھا میں نے عرض کی*ا ب شک اور میں نے جان لیا کہ بیشک حضور نبی مرسل ہیں جوان با توں کی آپ کوخبر ہے پھر فر مایا اے عدی شامع تم اس خیال سے اسلام کے قبول کرنے میں تامل کرتے ہو کہ مسلمان غریب ہوگ ہیں۔ پس قتم ہے خداکی میہ اس قدر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈ ھنے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ قبول کرے۔ اورشایدتم اس وجہ سے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑ ہے ہیں اور دہ ثمن ان کے بہت ہیں پس قتم ہے خداکی کہ عنقر یب تنہاعورت قد دسیہ سے خرکر کے مکہ کی زیارت کو آئے گی۔ اور راستہ میں اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اورشایدتم اس وجہ سے تامل کرتے ہوگے کہ مسلمانوں کے پاس ملک ورسلطنت نہیں ہے پس قتم ہے خداکی تم عنقر یب من لوگے کہ مسلمانوں نے بائل کے سفید کل فتح کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں خداکی تم عنقر یب من لوگے کہ مسلمانوں نے بائل کے سفید کل فتح کر لئے۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہوگیا اور عدی کہتے تھے دو باتیں میں نے حضور کی فر مانے کے مطابق و کھے لیں یعنی قاد سے مس فر عورت کو تنہ کھیے کی زیارت کے واسطے بے خوف و خطر آئے ہوئے دیکھا اور بابل کے کل بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کے دیکھا کا منتظر ہوں کہ ریہ کر بائل کے کل بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کے دیکھا کا منتظر ہوں کہ ریہ کر بائل کے کل بھی مسلمانوں نے فتح

#### فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا

ابن آخل کہتے ہیں فردہ بن مسیک مرادی شابان بی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے ظہوراسلام سے پہلے قبیلہ مراداور قبیمہ بحدان میں جنگ ہوئی اوراس جنگ میں بی بحدان نے بی مراد کو بہت قبل و غارت کیا تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الردم مشہور ہاوراس جنگ میں بی بحدان کا سردار جدع بن مالک تھا۔ اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ مالک بن حریم بحدانی سردار تھا۔ اسفرض جب فردہ بن مسیک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر مایا انے فردہ تمہاری قوم بی مرادکو جوصد مدیوم الردم کی جنگ میں بہنچا تم کو جس سام میں جو موایا نہیں۔ فردہ نے عرض کیا یہ رسول القدابیا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوتی میں زیادہ کیا۔

پھرحضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مراداور بنی زبیداور قبیلہ مذجج کا حاکم بنا کرروانہ کیا اور خالد بن سعید نن عاص کوبھی ان کے ساتھوز کو ۃ وصول کرنے کے واسطے بھیج۔ چنا نچہ خالد حضور کی و ف منت تک و ہیں رہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگوں کے ساتھ عمرو بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوے اور چنے ہے پنے اہوں سے قیس بن کشور مسسال سے اسے اسے قیس تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ ہم نے سنا ہے۔ کہاس میں ے ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ پس تم بھی میر ہے ساتھ ان کے پاس چیواور ویکھو کہ وہ بی بیں بیان ہیں اگروہ نبی بیں تو ان کی نبوت تم پر پوشیدہ نہ رہے گی ۔ اور ہم ان کا ان کا ان کریں گے۔ اور اگروہ نبی بیل تو ان کا حال ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ قیس نے اس رائے ہے انکار کی اور عمر و بن معدی کر ب کو جال بتلایا عمر و بن معدی کرب خود بی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوکر اسد م ہے مشر ف ہوئے۔ جب یے خبر قیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب خود بی زبید میں اور کہا کہ تم نے میری رائے کے خلاف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کر ب ای حدی کر ب انتہا تھا جس کا حاکم اس کو جواب ترکی بتر یک دیا۔ ابن انتحق کہتے ہیں عمر و بن معدی کر ب اپنی قوم بی زبید میں رہتا تھا جس کا حاکم حضور نے فر دہ بن معدی کر ب مرتد ہوگیا۔

#### بنی کندہ کے وفید کا حاضر ہونا

ابن اتحق کہتے ہیں اضعث بن قیس بی کندہ کے اس آ دمیوں کو لے کرحضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے رکیٹی کپڑے پہن رکھے تھے جب یہ حضور کے سامنے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم تو مسلمان ہیں فر مایا پھر بیریشی کپڑے کیوں پہنے ہیں۔
حضور کے میفر ماتے ہی ان لوگوں نے ان کپڑوں کو پھاڑ کر ڈال دیا پھر اشعث بن قیس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آ کل المرار کی اولا دہیں اور حضور بھی آ کل المرار کی اولا دہیں حضور نے عہم کیا اور فرمایا ہیں سے بیون کرو۔

راوی کہتا ہے اس کا سبب بیدتھ کہ عب س اور رہیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جتے تھے تھے ہم آ کل تھے تو جب کوئی ان سے بو چھتا۔ کہتم کون لوگ ہو بیا پنی عزت اور فخر ظاہر کرنے کے واسطے کہتے تھے ہم آ کل المرار کی اولا دہیں کیونکہ آ کل المرار بنی کندہ کے باوش ہ کانام تھا۔

حضورنے اشعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولا دہم کواینے ہاپ کانسب بیان کرنا جا ہے تم کواینے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہا اے گروہ کندہ آیا تم ابھی فارغ ہوئے یا نہیں قتم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہ وہ دوسرے کے نسب میں اپنے تنیئل داخل کرتا ہے اس کو میں اس کوڑے ماروں گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں اضعث بن قیس کی ماں آ کل المرار کی اولا دیتھی اور آ کل المرارحرث بن عمروبن حجر بن عمروبن معاویہ بن معاویہ بن تو ربن مرتع بن معاویہ کی وجہ یہ ججر بن عمروبن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن القب کی وجہ یہ ہوئی۔ کہ حرث بن عمر و کہیں گیا ہوا تھا اس کے چیھے عمروبن میولہ غسانی نے اس کی قوم پر حملہ کیا اور ان کولوٹ کر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کوبھی اپنے ساتھ نے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں عمر و بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ پیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر تیری گردن پکڑے گا بیتعریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس دن سے حرث کا لقب آ کل المرار ہو گیا اور حرث نے بنی بکر بن واکل میں ج کرعمر و بن ہیو۔ توقی کی اور اپنی بیوی کو چیز الا یا جوعمر و سے اس وقت تک محفوظ ربی تھی۔ یہت شخصر بیان کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرارحجر بنعمر و بن معاویہ کالقب ہےاورای کا بیروا قعہ ہے جواویر بیان ہوا۔ اور بیرلقب اس کا اس سبب سے ہوا تھ کہ کسی جنگ میں اس کے اور اس کے نشکر نے مارکھائی تھی اور مرار ایک ورخت کا نام ہے۔

# صروبن عبدالله از وی کاحضور کی خدمت میں حاضر ہونا

ا بن انتحق کہتے ہیں صرو بن عبدالقداز وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت اچھ ہوا۔ قبیلہ از دے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور اسلام سے مشرف ہوئے تھے حضور نے اُن کوان کی قوم کےمسمانوں پر امیر بنایا اور تھم دیا کہ جومشرکتم سے قریب ہوں ان پر جہاد کرولیعنی قبائل یمن دغیرہ پر۔ چنانچےصروبن عبدالقدحضور کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کالشکر لے کرشہر جزش برحمعہ آور ہوئے اس شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی اور لشکراسلام کی آید کی خبر س کر قبیلہ شعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھےصرو بن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصر ہ کیا اور جب محاصرہ سے پچھے کار برآ رمی نہ دیکھی نا حیار تنگ ہوکروا پس ہوئے جب بیا کی پہاڑ کے پاس پہنچے جس کا نا م شکرتھ جرش کے رہنے والول نے خیال کیا کہ صروبن عبداللہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ داکر بھا گاہے ہم اس کا تعہ قب کر کے اس کوٹس کریں چنا نچہ شکر پہاڑ کے بنیجے دونو رکشکروں کا مقابلہ ہوا۔ اورمسلم نوں نے بہت سے مشرکین کوتل کیا ۔ اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور ان کے آئے کے منتظر تھے لیس ایک روزیپہ وونو ل تخص نمی زعصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک پہاڑ کشر ن م ہے اور جرش کے لوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایا نہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضوراس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر مایا اس کے پاس اس وفت خدا کے اونٹ ذ کے ہور ہے ہیں۔ مید دونوں اس بات کوس کر ہیڑھ گئے۔حضرت ابو بکر یا عثمان نے ان سے کہا کہ بیرحضور نے تنہاری قوم کی ہلا کت کی خبر دی ہےتم حضور ہے دعا کراؤ کہ بیہ ہلا کت تمہاری قوم پر ہے دفع ہو یہ دونو ل

کھڑے ہوئے اور حضور ہے عرض کیا حضور نے دعا کی کدا ہے خدااس ہلا کت کوان پر سے اٹھا و ئے۔

راوی کہتا ہے بھرید دونوں شخص حضور ہے رخصت ہو کراپنی قوم کے پیس پہنچے۔اوران کومعلوم ہوا۔ کہ
ای وفت اورای دن صرو بن عبداللہ نے ان کی قوم کو تل کیا تھا جس وفت حضور نے مدینہ ہیں اس کی خبران کے
سامنے بیان کی تھی۔ بھراہل جرش کا ایک گرو وحضور کی خدمت ہیں حاضر ہوکر اسلام سے مشرف ہوا۔ اور حضور
نے ان کے واسطے ان کے شہر کے گرداگر دایک جراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دوسر ہے لوگوں کے
واسطے اس ہیں جانور جرائے ہے ممانعت فرمائی۔

# شاہان حمیر کے ایکی کا نامہ لے کرحاضر ہونا

جب حضور تبوک ہے والیس تشریف لا رہے ہیں اسی وقت شاہان تمیر کا الیکی حاضر ہوا۔ اور حرث بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور نعمان و ورعین اور معافر اور ہمدان کے نامہ خدمت میں پیش کئے اور زرعہ و دین مالک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرانا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھ حضور نے ان سب کے جواب میں بینا مہلکھا۔

بہم القد الرحمٰن الرحیم جھر رسول خدا نبی کی طرف سے حرث بن عبد کلال اور تعیم بن عبد کلال اور تعمان و و مین اور معافر اور بهدان (وغیرہ شہان جمیر) کو معلوم ہو کہ جس اس خدا کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود نبیس ہے پھراس کے بعدتم کو معلوم ہو کہ تہماراا پٹی بھارے پاس اس وقت بہنچا جب ہم رومیوں کے جنگ ہے والی آ تے اور کہ بارے تاموں کو ہم نے ملاحظہ جنگ ہے والی آ ور تمہارے اموں کو ہم نے ملاحظہ کیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئی کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی بدایت تمہارے کیا اور تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئی کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی بدایت تمہارے شامل حال فرمائی ۔ اب تم کول زم ہے کہ نیک کام اختیار کرو۔ اور خداور سول کی اطاعت میں سرگرم رہوا ور نمائن قتی کرواورز کو قادا کرواور جو ، لیفیمت تم کو حاصل ہو۔ اس جس سے پانچواں حصد خداور سول کا نکالواور نم ہی اور بارائی زمینوں جس سے عشر اور چا ہی جس سے ایک بنت لبون اور پھر ہم پانچ اونوں جس سے ایک بحری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جا لیس کا کیول میں سے ایک بنت لبون اور بھر ہم پانچ اونوں جس سے ایک بحری زکو ق کی دیا کرو۔ اور جو ایس جس سے ایک بحری اور جو ایس جو اس نے مسلمانوں پر قائم کیا ہے اور جو اس بخر طیکہ سے سب جانور جنگل میں جرحے ہوں سی خدادا کرو۔ اور جو اس نے مسلمانوں پر قائم کیا ہے اور جو اس کے واسطے بہتر ہے اور جو فقط ای کوادا کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کیا ہے اور جو فقط ای کوادا کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کیا ہے اور جو فقط ای کوادا کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کیا ہم اور وہ وہ کی منافع ہیں وہ مومونوں کے واسطے ہیں اور وہ تی مراخی منافع ہیں وہ مومونوں کے واسطے ہیں اور وہ تی مراخی

میں جوان کے واسطے میں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذمہ داری ہے اور جو یہودی یا نصر انی مسلمان ہوگا
اس پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے میں۔اور جو یہودی یا نصر انی اپنے ندہب پر
قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بائغ مردوعورت اور آزادوغلام برایک دینار پورایا اس کی قیمت کے کپڑے یا اور
کوئی چیز ہیں جو بہ جزیدرسول خداکی خدمت میں اداکرے گا۔اس کے واسطے خداور سول کا ذمہ ہے اور جونہ
دے گاوہ نداور سول کا دشمن ہے۔

اور ذرعہ دوین کو معلوم ہو کہ محرفظ نظیم اور عبدالتدین زیداور ، لک بن عبادہ اور عقبہ بن نمراور مالک ان کے ساتھ اچھا سوک کرنا پہلوگ معاذین جبل اور عبدالتدین زیداور ، لک بن عبادہ اور عقبہ بن نمراور مالک بن مرہ اور ان کے ساتھ اچھا سوک کرنا پہلوگ معاذین جبل ہیں۔ جب بدلوگ تمہارے پاس پہنچیں تم زکوۃ اور جزیدا ہے تا خالفین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو اپنے میر راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہادی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر پہنچی ہے کہ تم قوم حمیر ہیں سب سے پہلے سلمان ہوئے اور مشرکین کو تم نے قبل کیا ہے۔ پستم کو خبر وخولی کی بشارت ہواور تمہاری قوم حمیر کے متعلق بھی ہی تم کو بھلائی اور مشرکین کو تم کرتا ہوں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کی خیانت اور ترک مدونہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فقیر سب کے موالی جیں۔ اور بیہ جان لو کہ زکو ۃ محمد مُلُقَافِيْ اور اہل بیت محمد مُلُقَافِیْم کے اور پیدا اور اہل عم تمہارے پاس غریب مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے بدلوگ نہا بیت نیک اور و بندا را ور اہل عم تمہارے پاس فر اسٹرے بیات کے جی تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا والسلام عیم ورحمۃ القدو برکانیا۔

ابن انحق کہتے ہیں جب حضور نے معاذبن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فرما کی تھی ۔ کہ لوگوں کے ساتھ نری کرنا تخق نہ کرنا اور بشارت دینا متنفر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤ گے جو تم سے پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی کیا ہے۔ تم جواب دینا کہ جنت کی کنجی لا الدالا اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی گواہ ی ہے۔ راوی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پہنچ تو جس طرح حضور نے ان کو حکم فرمایا تھا ای طرح کار بندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحافی یہ تو بتاؤ کہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔ معاذ نے کہا خاوند کا اس قدر حق ہے کہ عورت اس کوا دائیس کر سمتی ہے۔ پس جہاں تک جھے ہو سکے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا اگرتم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق نے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا اگرتم رسول خدا کے صحافی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ناک کے نکساروں سے پہیپ اورخون جاری ہواور تو اس کوایئے مندہے چوس کرصاف کرے تب بھی ججھ ہے اس کاحق ادا نہ ہو۔

# فردہ بن عمر وجذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

ابن آئن کہتے ہیں فردہ بن عمرہ جذامی بادشہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جورہ میول کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمرہ نے اپناا پیجی حضور کی خدمت میں اپنے اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید خچر بھی تحفہ بھیجی ۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہوئی۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید کیا اور پھر ملک فلہ طین میں ایک چشمہ کے کن روجس کا نام غفری تھا فردہ بن عمر و بن نا فرہ جذامی شم النف ٹی کوشہید کر کے سولی پر لؤکا دیا۔

# و خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا

پھر حضور نے ماہ رہے الآخریا جمادی الا ولی وار صیل خالد بن ولیدکو بی حرث کی طرف مقام نجران میں روانہ کیا اور حکم دیا کہ لڑنے ہے پہلے تین ہران کو دعوت اسلام کرنا اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ور نہ پھر جنگ کرنا۔ چنا نچہ خالد نے ایسا ہی کی اور بیسب بوگ مسلمان ہو گئے ۔ خالد نے ان کو دین کی تعلیم کرنی شروع کی اور قر آن شریف سکھانے کے اور قر آن شریف سکھانے کے اور یہی حضور نے خالد کو تھا اور خالد بن ولید نے اس مضمون کا عریفہ حضور کی خدمت میں خالد بن ولید کی خدمت میں خالد بن ولید کی خدمت میں خالد بن ولید کی خدمت میں مالد الرحن الرحیم ۔ حضرت جمح نبی رسول خدا تی تی کی خدمت میں خالد بن ولید کی ہو اسلام علیک یا رسول الند ورحمۃ اللہ و برکامۃ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ان کو دعوت اسلام کروں پھراگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں ۔ اوراگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں ۔ اوراگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں ۔ اوراگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں ۔ لیس میں ان میں مقیم ہوں اور وین کے ادام و نواہی اوراد کام ان کو بتلار ہا ہوں آئیدہ جو تھم حضور کی جناب سے میں ان میں مقیم ہوں اور وین کے ادام و نواہی اوراکہ مان کو بتلار ہا ہوں آئیدہ جو تھم حضور کی جناب سے صادر ہوگائی کے موافق عمل کروں گو۔ والسلام عمیک یا رسول اللہ دور حشد اللہ ویر کانہ نہ

حضور نے خالد کو بیجواب روانہ فر مایا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعموم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اما بعد تمہارا نامہ مع <!-- ابن برا ابن برا

قاصد کے ہمارے پاس پہنچ ۔ اورمعلوم ہوا کہ بن حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیا اور جنگ ہے پہلے لہ اسم الا امتدمحمہ ٌرسول اللہ کی گوا ہی دی اور بیرخدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی۔ پس تم ان کو ثواب الٰہی کی خوشخبری پہنچاؤ اور عذاب الٰہی ہے خوف دلاؤ اورخودان کے چندلوگوں کواینے ساتھ لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہو۔ والسلام علیک ورحمته القدو بر کا نتہ۔

لیں خالداس فرمان کود کمچھ کربنی حرث کے ان لوگوں کوساتھ لے کرخدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ قیس بن حصین ذی غصه اوریزید بن عبدالمدان اوریزید بن انجل اورعبدالله بن قراد زیادی اورشداو بن عبداللَّد قنانی اورعمرو بن عبدالله ضبالی جب بیلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کو دیکھے کر فر مایا بیکون ہوگ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گی<sub>ا</sub> کہ یا رسول القدیہ نوگ بن حرث بن کعب ہیں۔ان لوگول نے حضور کوسلام کیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضور نے فر مایا کہ میں بھی گوا ہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک میں اس کا رسول ہوں۔ پھرحضور نے فر مایا کہتم و ہی لوگ ہو کہ جب کسی اینے دشمن سےلڑتے ہوتو اس کو بھاگا دیتے ہو ہے لوگ خاموش ہور ہےحضور نے پھریہی فرمایا پھربھی بیہ خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا۔ کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی ہے لڑتے ہوتو اس کو بھا دیتے ہو۔ اس وقت پزید بن عبدالمدان ان نے عرض کیا کہ حضور ہاں ہم دہی لوگ ہیں کہ جب کسی ہےلڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور جا رد فعداس نے بھی یہی کہا حضور نے فر مایا اگر خالد مجھ کو ریہ نہ لکھتے کہتم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تمہار سے سروں کوتمہار ہے بیروں کے نیجے ڈلوا دیتا پربید بن عبدالمدان نے عرض کیا ہم آ ب کے یا خالد کے شکر گذار نہیں ہیں ۔حضور نے فر مایا پھر کس کے شکر گذار ہو۔عرض کیا خدا کے شکر گذار ہیں جس نے ہم کوآپ کے ساتھ بارسول امتد کی ہدایت کی۔

حضور نے فر مایاتم سے کہتے ہو پھرفر مایا بہتو ہتا وُ کہتم لوکس سبب سے ز مانۂ جا ہلیت میں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تنے انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کسی پر غالب نہیں ہوتے تنے فر مایانہیں تم غالب ہوتے تنے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہو کروشمن سے لڑتے تھے اور کسی برظلم میں پیشدستی نہ کرتے تھے حضور نے فر مایاتم نے سیج کہااور پھرحضور نے بی حرث کا قیس بن حصین کوامیرمقرر کیا اور شوال کے آخریا ذیقعد کے شروع میں ان لوگوں کورخصت فر مایا۔ اور ان لوگوں کے اپنی قوم میں پہنچنے کے جا رمہینہ بعد حضور نے انقال فر مایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حز مصی بی کوان کے پاس روانہ فر مایا تھا تا کہ ان کو قرآن **اورا حکام اسلام کی تعلیم دیں اور زکو ۃ وصول کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کریں ۔اورایک وصیت نا م**مشتمل برنصائح وا حکا مات لکھ کران کو دیا تھا جس کامضمون ہے۔ بسم اللّه الرحمٰن الرحيم" به بيان ہے خدا اور اس كے رسول كي طرف ہے اے ايمان وا بوا ہے عہدوں كو بورا کر و بیعہد نامہ ہے محمد نبی رسول خدا کی طرف ہے عمر و بن حزم کے واسطے جبکہ اس کو بیمن کی طرف روانہ کیا ہر کام میں اس کوخدا کا تقوی اورخوف لا زم ہے ہیں ہے شک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقو کی کرتے ہیں اور جوا حسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو بیتکم دیتا ہوں۔ کہلوگوں سے اسی قندر مال وصول کرے جس کا خدا نے تھئم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھل کی کبشارت دے اور بھلائی کا تھم کرے اور قر آن اور ا حکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کہ قر آن کو نا یا ک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے او دلوگوں کے نفع اور نقصان کی سب با تیں ان کو سمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ مزمی کرے اور ظلم کے وقت بختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیکے ظلم مکروہ ہے اور خدائے اس ہے منع فر ہ یا ہے چنانچے فر ماتا ہے کہ ظالموں برخدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بشارت دے اوراس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بناوے اور حج کے ا حکامات اور فرائض اورسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ حج اکبر حج ہے اور حج اصغرعمر ہ ہے اور نوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کپڑے میں جو چھوٹا سا ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواحچھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی نوگوں کومنع کر ہے اور گدہی میں مر دوں کو بالوں کا جوڑا با ندھنے ہے بھی منع کرے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو تبائل کو مدد پر بلانے ہے لوگوں کومنع کرے اور جاہئے کہ خدا کی طرف یعنی جہا دے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آ پس کی جنگ کے واسطے اور جو اس بات کو نہ مانے اس سے **لڑو** یہاں تک کہ وہ حکم الٰہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جا کمیں۔اور جا ہے کہ لوگوں کو احجی طرح سے وضو کرنے کا حکم کرے مونہوں کو دھوئیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو نخنوں تک اور سروں پرمسح کریں جیبا کہ خدائے حکم دیاہے۔

اور نماز کو وفت پر پورے رکوع و جودا ورخشوع کے ساتھ ادا کریں۔ صبح کی نماز اول وفت پڑھیں اور ظہر کی نماز اول وفت پڑھیں اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعدا ورعصر کی نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نماز غروب کے بعد ستاروں کے نکلنے سے پہلے اورعشا کی نماز رات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعہ کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوگر آجا کیں اور نماز میں جانے سے پہلے عسل کریں۔
اور لوگوں کو تھم کرد کہ مال غنیمت میں سے خدا کا خمس جواس نے مسلمانوں پر مقرد کیا ہے نکالیں۔ بارانی اور نہری زمین میں سے عشر اور جا بی میں سے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونٹوں کی زکو ہ دو بکریاں اور بیس کی جار بکریاں وصول کی جار بریاں وصول کریں اور جا بیس گا کیوں میں سے ایک گائے اور تمیں میں سے ایک جذ عمر کیا مادہ وصول کریں اور جالیس کا کیوں میں سے ایک گائے اور تمیں میں سے ایک جذ عمر کیا مادہ وصول کریں اور جالیں بکریوں جنگل کی جرنے والیوں میں سے ایک بکری وصول کریں۔ بیضدا کا فریضہ ہے جوز کو ہ

میں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہے اور جواس ہے زیادہ دے گا اس کے واسطے بہتر ہے اور جو یہودی یا نفرانی دین اسلام قبول کرے وہ ہر تھم میں مسلمانوں کی مثل ہے اور جو یہودی یا نفرانی اپ دین پر قائم رہ بس ان میں سے ہر بالغ مرداور عورت اور آزاداور غلام پر ایک پورا دینار جزید کا لازم ہے یا اس کی قیمت کے موافق کیٹر ایا اور کوئی چیز دے پس اگر وہ اس جزید کوادا کرے گا تو وہ خداور سول کی ذمدداری ہے اور جو بیجزیدادانہ کرے گا ہی وہ خداور سول اور سب مسلمانوں کا دیمن ہے۔ صلوات الله علی محمد سے والسلام علی و حمته الله و بر کا ته۔

## ر فاعه بن زیدجذا می کا حاضر ہونا



بہم القد الرحمٰن الرحیم طیم تا مدمحمد رسول خدا الحقاقیۃ کی طرف ہے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشتمل برایں معنی کہ میں نے ان کوان کی تمام تو م کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کو خدا و رسول کی طرف برائیں۔ پس جوان کی وعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا و ہ خدا و رسول کے گروہ میں ہے اور جوا نکار کرے گا اس کو دوم بیند کی مہلت ہے۔ پھر جب رفاعدا پنی قوم میں پہنچے ساری تو م ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرۃ الرجلاء میں اپنی بودو ہاش اختیار کی۔

# وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و و تبوک ہے واپس تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت ہیں حاضر ہوا۔ جس میں ہے لوگ رؤساء تو م تنے مالک بن نمط اور ابوٹو ریعنی ذوالمشحارا دیا لک بن ایفع ۔

مالک خار فی وغیر ہم اور بیلوگ صبری جا دریں اور عدنی تماہے باند سے ہوئے بڑے ادب اور جوش سے چلے تنے جب حضور ہمدان خدمت عالی میں ماضر ہیں خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا فکر نہیں کرتے بڑے بہادر ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت برتی چھوڑ دی ہے عہد کے بیلوگ بڑے بڑے بہادر ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت برتی چھوڑ دی ہے عہد کے بیلوگ بڑے کے ہیں بھی ان کا بیان شکت نہیں ہو سکتا۔ پس حضور نے بیع بدنامہ لکھ کران کوعنا بت کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم "بیعبد نامہ ہے محمد رسول خدامنی آئیل کی طرف سے واسطے مخلاف خارف اور اہل جن ب البضب اور جق ف الرحل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں۔ فی ابن کی قوم میں سے اسمام قبول کی ہے اس بات پر کہ بیلوگ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک بینماز کو قائم کریں اور زکو قادیں اس زمین کی بیدا وار بیکھا کیں۔ اور اپنے جانوروں کو چرا کیں ان کے واسطے اس جن پر خدا کا عہداور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور مہ جرین اور انصار اس عہد نامہ کے گواہ ہیں۔

# د دنول كذا بول يعني مسلمه في اوراسو يينسي كابيان

ابن ایخی کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں جن دوشخصوں نے نبوت کا حجوٹا دعویٰ کیا تھا ایک مسیلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بنی حنیفہ کے اندراور دوسرے اسود بن کعب عنسی نے صنعاء بمن میں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں میں نے ایک روز حضور ہے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرہ بیا ہے لوگوا میں شب قد رکود یکھااور پھر میں اس کو بھول گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جھے کو وہ ہرے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان پر پھونک ، ری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر سے لی کے کہاس سے بید دنوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرا بمامہ والا۔

ابو ہر برہ گہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ نمیں و جال پیدا ہوں گے اور ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

## حضور مَنْ عَيْنِهُم كامما لك مفتوحهُ اسلام مين حكام اوراعمال كوروانه قرمانا

ابن آخل کہتے ہیں حضور نے ہرا یک شہرمفتو حداسد م کی طرف ایک حاکم روانہ کیا۔ چنانچے مہاجرین امیہ بن مغیرہ کوشہر صنعاء بمن میں بھیجا اور اسودعنسی نے ان پرخروج کیا۔ اور زیاد بن لبید بیاضی انصاری کوشہر حضر موت کے صدقات کی تخصیل کے واسطے روانہ کیا۔

اورعدی بن حاتم حائی کو بن سے اور بنی اسد پر حاکم بنایا۔ اور مالک بن نو بر و بر بوعی کو بنی حظله کی تخصیل پر بھیجا اور بنی سعد کی تخصیل کے واسطے دوشخص روانہ کئے ایک طرف زبر قان بن بدر اور دومری طرف قیس بن عاصم ۔ اور ملا ربن حضر می کوحضور بحرین پر بھیج کچھے تھے ۔ اور حضرت علی بن الی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزیب کچھیجا۔



# مسيلمه كذاب كاحضور كي خدمت ميں خط بھيجنااور حضور كاجواب



مسینجد نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نا مہ ہے مسیلمہ رسول خدا کی طرف ہے محمد رسول خدا کو سرام علیک اما بعد میں تمہا را نبوت میں شریک کیا گیا ہوں لہذا نصف زمین ہی ری ہے اور نصف قریش کی ہے گرقر پش حد سے بڑھتے ہیں۔ بید خط لے کرمسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہتم دونوں کیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں جواس نے بعنی مسیلمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قبل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کو قبل کراتا پھرمسیلمہ کو بیہ جواب کھا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ٹیہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف سے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پر جس نے ہما بہت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کووہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور یہ قبت پر ہیز گاروں کے واسطے ہے۔ بیروا قعد ٹالہ ھے گا خرکا ہے۔



#### ججة الوداع كابيان



حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پنچ تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کا حرام باندھ لے اور بہیں جھے کوایام آگئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور میں رور ہی تھی۔ اور انہوں نے کہا اب عائشہ کیا ہوا۔ تم کوایام آگئے۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں ریکہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔ سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

حضور نے کہدا بیانہ کہو جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقط ہیت اللہ کا طواف نہ کرنا ۔ کہتی ہیں جب الوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرم بائد ھاتھ سب حلال ہو گئے اور حضور کی عورتوں نے بھی عمرہ ہی یا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا۔ تو بہت ساگا ئیں کا گوشت میرے گھر میں آیا میں نے دریا فت کیا یہ کیسا ہے۔ لانے والے نے کہا حضور نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ انحصیہ ہوئی حضور نے میں مقام تعقیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں میرے بھائی عبدالرحمٰن بن انی بکر کومیرے یاس مقام تعقیم سے عمرہ کرانے کے واسطے بھیجا اس عمرہ کے بدلہ میں

جو جھ سے فوت ہو گیا تھا۔ حضہ میں دفعہ میں = ع

حضرت هفصه بنت عمر بن خطاب کہتی ہیں حضور نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے حلال ہونے کا تھم ویا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فرمایا بیس قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حفزت علی کا یمن سے آتے ہوئے حضور سے جج میں ملنا

ابن آئی کہتے ہیں حضرت علی کوحضور نے نجران کی طرف بھیجا تھا دہاں ہے واپس آتے ہیں حضرت علی ملہ میں آئے حضور نج کے واسطے پہلے ہے آئے ہوئے بھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ ان کو دیکھا تو وہ حلال ہو گئے تھیں۔ حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی ہے حلال ہو گئے کھر حضرت علی ہوگئیں۔ حضرت فاطمہ نے فر مایا ہاں حضور نے ہم کوعمرہ کا تھم دیا تھا ہم عمرہ کر کے حلال ہو گئے پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حایات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کر طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہو جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بیٹیت کی طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہو جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں ہے بیٹ دھا ہے حضور نے فر میا تمہارے پاس قربانی بھی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی حضور نے اپنی قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی قربانی ہوئے اور حضور نے اور حضور نے ان کی میں ان کوشر کیکیا۔ اور بیا تی قربانی کی ۔

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑیا اور بہت ہے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے چنانچے حمدوثناء کے بعد فرمایا اے لوگومیری بات نور سے سنوشا بدآیندہ میں تم سے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگوتہ ہرے خون اور تمہارے خون اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پروردگار ہے جا موشل تمہارے اس کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشکتم اپنی پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے۔اور وہ تم ہے تہہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تیس تم کو بتا چکا ہوں۔ اپس جس شخص کے باس کسی کی امانت ہووہ اس کی امانت اوا کروے۔اور کو کی شخص اپنے قرض وار ہے بجزراس المال کے سوونہ لے کیونکہ سود خارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عب س بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانۂ جا ہلیت کے متصب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانۂ جا ہلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے جس کے جون معانی کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے جس کو بی میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا بے لوگواس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہو گیا ہے یعنی ملک عرب میں بھی اس کی پرستش نہ ہو گی گر ہاں اور چھوٹی جھوٹی با توں پر وہ راضی ہو گیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کرو گے۔ پس تم کواینے وین کی شیطان سے حفاظت لازم ہے۔

ا بے لوگونسٹی کی بدعت جو کفارول نے ایجاد کی تھی بیہ کفر کی زیادتی میں شار ہے لیعنی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ میں حلال مہینوں کو حرام کر لینا خدانے ہمیشہ سے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے چار ہیں۔ تین پے در پے بعنی ذیقعد ذی الجج اورمحرم اورایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا ہے لوگوتمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارا عورتوں پر بیرتی ہے کہ وہ کسی ہے زیانہ کرائیں اور کوئی فخش بات ظاہرانہ کریں۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو خدانے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کوا ہے ہے جداسلاؤ۔ اور ایسی مار ماروجوزیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھراگر وہ ان باتوں سے باز آجا کیں۔ تو ان کا کھانا کیڑا حسب حیثیت تمہارے ذمہ میں ہے۔

ا بے لوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کرووہ تمہاری مددگار ہیں اورا پنے واسطے بچھا ختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اورتم نے ان کوخدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کوحلال کیا ہے۔ بس اے لوگو
میرے ان احکام کوخوب مجھواور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط کچڑ ہے رہو گے۔ تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔

ا ہے لوگومیری ان باتوں کوسنواورخوب مجھ لواور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

ا یک دوسرے کے بھائی ہیں۔

پس مسلمان کے مال میں سے دوسر ہے مسلم ن کوکوئی چیز لینی حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اپنی خوشی ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اے القد کیا ہیں نے تیرے احکام ت بندول کو پہنچا دے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بیشک آپ نے احکام ت الہی ہم کو پہنچا دے حضور نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔

پھرحضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہہ دوا ہے لوگورسول خدافر ماتے ہیں تم جانتے ہو کہ بیرکونسا دن ہے ربیعہ لوگوں ہے کہتے لوگ جواب دیتے کہ بیرج اکبر کا روز ہے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہہ دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اورخون تمہارے آپ ہیں حرام کئے ہیں یہاں تک کہتم اپنے پر وردگار سے ملوشل اس ون ق حرمت کے۔

عمروبن خارجہ کہتے ہیں جھے کو خاب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں بھیج تیں۔
میں جب حضور کے پاس آیا۔ آپ مقام عرفات میں سانڈنی پرسوار کھڑے تھے میں عناب کا پیغام پہنچا کروہیں
آپ کی سانڈنی کے پاس کھڑا اہو گیا۔ اسی طرح کہ اس کی مہار میر سے سرکے اوپرتھی۔ پس میں نے سنا آپ فو مرب تھے۔ اے ہو گواللہ تعالی نے ہر حق وارکواس کا حق پہنچا ویا لہذا وارث کے واسطے وصیت جائز نہیں ہے اور ناکی اور زانی کے واسطے وصیت جائز نہیں ہے اور ناکی اور زانی کے واسطے بی اور جو شخص ووسرے کے نسب میں مطے گایا کسی کا آنے اور ناکی اور فرشتوں کی اور فرشتوں کی اور فرشتوں کی اور مسلم کی خرف اسے تین منسوب کرے گا اس پر خداکی اور فرشتوں کی اور سام کو گایا کی اور فرشتوں کی اور مسلم کی کا تر سب

و بن الحق کہتے ہیں جبعر فات کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے فر مایا بیس را بہاڑ موقف ہے۔اور پر

مزدلفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزدلفہ موقف ہے پھرمنی ہیں فر مایا س رامنی قرب نی کی جگہ ہے۔ اور ای طرح حضور نے سارے جج کے احکامات لوگوں کو بتلائے کنگریوں کا مارنا اور تعبہ کا طواف کرنا اور تج ہیں جو بہ تنمیں جائز ہیں اور نا جائز ہیں سب بتا کمیں ای سبب ہے تج کو ججة البلاغ کہتے ہیں اور ججة الوداع اس سبب ہے کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ایس کے بعد جج نہیں کیا۔

# وضور منات بنامه بن زید کو ملک فلسطین کی طرف روانه فر ما نا

ابن ایخل کہتے ہیں اس جج ہے واپس آ کر حضور ذی الجج کا باتی مہیندا ورمحرم اور صفر مدینہ ہیں رہے بھر آپ نے مسلمانوں کا ایک نشکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اور فسطین کے ملک ہے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔اس نشکر ہیں مہرجرین اوّلین کثرت سے ہتھے۔

# حضور کے ایجیوں کامختلف بادشا ہوں کے پاس جانا

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے اپنے صحابہ کو نا ہے و ہے گرفتھ فی باوشا ہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو معتبر روایت بہتی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کر ایک روز حضور نے صحابہ سے فر مایا ہے کدا ہے لوگواللہ تعالی نے جھے کو تمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پستم میرے اوپر ایسا اختلاف ندکر نا جیسا حوار یوں نے عیسی بن مربم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حوار یوں نے عیسی علائے پر کیا اختلاف کیا تھا فر مایا عیسی علائے نے ان کو اس بات کی طرف بلایا تھا۔ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں لیعنی بادشاہوں کی طرف اپنچی بنا کر بھیجنے کے واسطے پس جن اوگوں کو عیسی علائے نے قریب کے سکوں میں بھیجا تھا۔ وہ تو خوشی خوشی چلے گئے۔ اور وہاں جا نا ان کو بھیجا تھا وہ ست ہو گئے۔ اور وہاں جا نا ان کو بھیجا تھا وہ ست ہو گئے۔ اور وہاں جا نا ان کو ناگوار گذرا۔ جسیلی علائے نے ان لوگوں کی خدا سے شکایت کی خدا وند تعالی نے ان کی زبانی میں اس ملک کی کردیں۔ جس کی طرف عیسی علائے نے بھیجے تھا اور اسی زبان میں بدلوگ ہولئے گئے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کراپنے اصی ب کوعنایت کئے۔ اور ان کو بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ چنا نچہ دحیہ بن خدیفہ کلبی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذافہ مبھی کو کسری بادشاہ فارس کے پاس روانہ کیا۔ اور عمر و بن امیضمری کو نجاشی بادشاہ جش کی طرف اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوتس بادش ہ مصر کے پاس اور عمر و بن عصب می کو جیفر اور عیا ذیجاندی کے دونوں جیٹوں کی طرف بھیج بے دونوں قوم اؤ و سے ملان کے پاس اور عمر و بن عاصب می کو جیفر اور عیا ذیجاندی کے دونوں جیٹوں کی طرف بھیج بے دونوں قوم اؤ و سے ملان کے بادشاہ و سے کیان بھیجا

اور علار بن حضری کومنذ ربن سادی عبدی بادشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔ اور شجاع بن وہب اسدی کو حرث بن ابی شمر غسانی بادشاہ سرحدشام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اور مہاجر بن امیہ بخز ومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن ایخی کیتے ہیں مجھ سے بزید بن انی صبیب مصری نے بیان کیا کدان کو ایک کتاب ملی جس میں حضور کے بادشاہان روئے زمین کی طرف البجیوں کے روانہ فرمانے کا ذکر تھا اور جس طرح کہ او پر نکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ بزید کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ابن شہاب زہری کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو پڑھ کرسب حال معلوم کیا جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے۔

ابن اسحق کہتے ہیں عیسی عالظ نے اپنے حوار یوں کو زمین کے مختف ممی لک میں تبلیغ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔ اوران حوار یوں کے ساتھ ان کے اتباع بھی تھے چن نچے بطرس حواری کو جس کے ساتھ بولس بھی تھا ملک رومیہ اوراندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بوئس حوار یوں میں سے نہیں تھا ہلکہ بیا تباع میں سے تھا۔ اور مثا حواری کواس ملک میں بھیج جہاں کے لوگ آ دمیوں کو کھا لیتے ہیں اور تو ، س کو ملک با بال اور تیمیس کوافریقہ کے شہر قرطا جنہ اور بحقو ہیں کوافروش کی طرف جو مشہر میا اور یحقو ہیں کواروشکم کی طرف جو ملک ایلیاء کا ایک شہر بیت المقدس کے پاس ہے روانہ کیا۔ اور ابن شلم کی کو ملک جہاز میں بھیجا اور بیمن کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں اور یہوں میں سے نہ تھا یودس کی جگہ مقرر کردیا گیا تھا۔

# كلغزوات كااجمالي بيان

بجرعمرة الاقضاء بجرغز وهُ فتح مكه \_ بجرغز و هُ حنين \_ بجرغز و هُ ط نَف چرغز و هُ تبوك \_

ان سب غزووں میں ہے کل نو نزوات میں جنگ ہو ئی۔ ① بدراور ② احداور ③ خندق اور ④ قریظه اور ⑤ مصطفق اور ⑥ خیبراور ⑦ فنتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طا نَف میں۔

# ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھوٹے اور بڑے اڑتمیں شکر حضور نے مختلف جوانب کی طرف روانہ فرمائے۔ جن کی تفصیل میہ ہے۔ عبیدہ بن حرث کا شکر ثنیہ ذکی المروہ کی طرف اور حضرت حمزہ کا اشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض ہوگ حضرت حمزہ کے اشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض ہوگ حضرت حمزہ کے کشکر سے جہنے بیان کرتے ہیں۔ پھر سعد بن الی وقاص کا غزوہ مقام خرار ہیں ۔ اور عبدالقد بن جحش کا غزوہ نوہ تیں اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قردہ میں اور گھر بن مسلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی ہے اور مرشد بن الی مرشد غنوی کا غزوہ ہو جیج میں اور منذ ربن عمرو کا غزوہ ہیں ۔ اور عبر سعونہ میں ۔ اور عبر ساف نہودی ہے اور حضرت علی بن الی الوعبیدہ بن جراح کا غزوہ محارت کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خط ب کا غزوہ بن عامر ہے ۔ اور حضرت علی بن الی طالب کا غزوہ کی من میں ۔ اور غلاب بن عبد الشکابی کا غزوہ بن ملوح ہے ۔

# غالب بن عبدالتدليثي كابني ملوح برجهادكرنا

جندب بن مکیٹ جہنی کہتے ہیں حضور نے ایک چھوٹ انتکر غا ب بن عبدالتہ کلبی کی سرکر دگی ہیں بنی ملوح کی طرف جومقام کدید میں رہتے تھے روانہ کیا۔ اور تھم دیا کہ ان پر جہا دکرنا۔ جندب کہتے ہیں میں اس شکر میں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بیاں تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پہنچ حرث بن ما لک بعنی ابن البرصاء اللیقی ہم کو ملا۔ ہم نے اس کو گرفتار کریواس نے کہ میں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت میں جاتا تھا۔ تم نے ناحق مجھ کو گرفتار کیا۔ ہم نے کہ اگر تم مسلم ان ہواور حضور کے پاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات بھارے پاس مرہ ناحق میں جاتے کو لیک رات بھارے پاس دہتے ہو پس تم کو ایک رات بھارے پاس دہتے ہے کھی نقصان نہ پہنچ گا۔ اور پھر ہم نے اس کی مشکیس باندھ کر ایک سیابی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر دئت دی کھوٹو فور آناس کا سراتار بین۔ پھر روانہ ہو کر ہم غروب آفتا ہے کہ وقت مقام کدید میں پہنچے۔ پس ہم جنگل کے ایک کن رومیں اترے ہوئے تھے۔

جندب کہے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھ کولشکر کی نگہداشت اور دشمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بلند ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ کیونکہ اس سلہ پر سے بنی موح کے تمام مکانات خوب نظر آتے تھے۔ میں نے ویکھا کہ ایک شخص اپنے مکان سے باہر نکلہ اور اپنی بیوی سے اس نے کہ مجھ کو سامنے ٹید پر پچھ سیا ہی نظر آتی ہے بہیے کسی کرر ۲۳۷ کے حدیوں کے کرر ۲۳۷ کے کا کہ ک کرر کر کہ کا ک

وقت میں نے نہیں دیکھی تو اپنے برتنوں کو دیکھے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز وں کو دیکھااور کہانہیں کو کی چیز گمنہیں ہو گی ہے مرد نے کہ میری کمان اور دو تیر مجھ کو دے عورت نے اس کو د ئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلو پر مارامیں نے اس کو نکال کراہیے یاس رکھ رہے۔اور وہال سے حرکت نہ کی۔ پھردوسرا تیراس نے میرے شانہ پر مارا میں نے اس کوبھی نکال کرر کھانیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہاا گریہ کوئی آ دمی ہوتا تو ضرورحرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اوراس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیز نہیں ہے سبح کوتو جا کرمیر ہے تیرا ٹھالا ئیو۔اور پھر پیخص اینے گھر کےا ندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کو ہم نے ان لوگول ہے پچھ نہیں کہا جین سے پیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ ہم نے ان برحملہ کیا اور خوب فتل و غارت کر کے تمام مال واسباب اور جانور ان کے لوٹ کر ہم روانہ ہوئے پھر ہمارے تعاقب میں بہلوگ بھی جمع ہوکر آئے۔

جب ریب ہم سے قریب پہنچے تو ہمارے ان کے درمیون میں ایک جنگل تھ ہم اس کے پر لے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ خدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یانی کی ایک روآ ٹی کہ وہ لوگ اس ہے عبور کر کے ہم تک نہ بینچ سکے۔ہم کھڑ ہے ہو کران کی مجبوری اور پر بیثانی کا تماشہ دیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب جا نوروں کواکٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جید حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اوروہ لوگ پیجارے و ہیں رو کے کنار ہ پر کھڑے رہ گئے ۔اوراس غزوہ میں مسلمانوں کا شعار رات کے وقت امت امت تھا۔

# اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت علی بنی عبداللہ بن سعد اہل فدک پر جہا دَ سرنے تَشریف نے کئے۔اور ابوعو جاء ملمی نے بی سلیم یر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکاشہ بن محصن نے غمر ہ پر جہا د کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدا باسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پر جس کا نا مقطن تھا جنگ کی اور وہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔ اور محمر سی تیز فرین مسلمہ حارثی نے مقام قرطاء میں ہوازن سے جنگ کی اور بشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیا اور بشیر بن سعد ہی نے نتیبر کی ایک جانب جہاد کیا اور زید بن حارثہ نے مقام جموم میں جو بی سلیم کا ملک ہے جہا دکیا۔اورزید بن حارثہ ہی نے جذام پر ملک حشین میں جہا دکیا۔

## زیدین حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان

اس اتحق کہتے ہیں جذام کے چندلوگول کا بیان ہے جواس واقعہ کے خوب جاننے والے تھے کہ رفاعہ

بن زید جذا می جب حضور تن نیز ای کو مت سے اپنی تو م کے پاس واپس آئے۔ تو قو م کے نام حضور کا خط بھی لائے تھے۔ جس میں حضور نے ان لوگوں کواسلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تھوڑا ہی جی عرصہ گذرا تھا۔ کہ دجیہ بن خلیفہ کا مک شام سے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذر ہے۔ اور دجیہ قیمر روم کے پاس حضور کا نامہ لیے کر گئے تھے اور پھھ مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پنچے۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھر ہے۔ بنید بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور سے میں جس کا وادی شنار نام تھا تھر ہے۔ بنید بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور سے بنید اور اس کے بیٹے میں رہتے تھے جو جذام کی ایک شارخ ہے۔ بیٹر بنی خیب یعنی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو بیٹی سید اور اس کے بیٹے کر اور یہ سینے رکوابی کینی کی طرف سے لیعنی نعمان بن کی مال کا نام تھا۔ اور حسان بن مذھیمی دجیہ کا صحبت یہ فتہ تھا اور دجیہ نے اس کو سورۃ فاتحہ سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے دحیہ کی مال کا نام تھا۔ اور حسان بن مذھیمی دحیہ کا سارا مال ان سے لے کر دجیہ کے حوالہ کیا اور دجیہ حضور کی خدمت میں میں میں نید بن خد میں اور اس کی حضور نے زید بن حضور نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر کی عرف کو اس کی ایک کی اس کا میں جو ان کی سارا واقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر مورے اور سار اواقعہ عرض کیا۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کر نے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر میں کی جنی جذام کی طرف روانہ کیا۔

اور جذام کی شاخ غطفان اور واکل اور سلامان اور سعد بن بدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا نا مدلائے ہیں تو ہیں مقام حرہ رجلاء ہیں آ کر آباد ہوگئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کراع رہیمیں تھے زید کے لئکر کی ان کو بالکل خبر زیمتی اور بنی خبیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باتی وادی مدان میں تھے حرہ کے مشرقی کن رہ پر جہاں چشمہ جوری ہاور اولاج کی طرف ہے زید کے لئکر نے آ کر سقام ماتفن میں حرہ کی طرف سے جملہ کیا اور ہیں اور اور اس کے بیٹے اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی خصیف کے تش کر کے تمام مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیوا قعد بنی خبیب نے سنا بیسوار ہوکر زید بن حارش کے لئکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روا نہ ہوئے تھے اور ان میں بیلوگ سردار تھے۔ حسان بن ملہ سوید بن زید کے گھوڑ سے بوار تھا اور ایون میں ملہ کے گھوڑ سے رعال نام پر سوارتھا اور ایون یہ بن ملہ کے گھوڑ سے تریب پہنچ ابوزید اور حسان بن ملہ سوید بن ملہ شعر تام گھوڑ سے پر سوارتھا اور انہ بہتر ہے کیونکہ ہم کو تمہاری زبان درازی سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ شعر گیا اور بیدونوں آگے بڑھے جاو کو بہتر ہے کیونکہ ہم کو تمہاری زبان درازی سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ شعر گیا اور بیدونوں آگے بڑھے تھوڑی دور گئے ہول کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ سے نے بی توں سے کہا کہ تم اگر واپس کے جاو کو بہتر ہے کیونکہ ہم کو تمہاری زبان درازی سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ تھر گیا اور یہ دونوں آگے بڑھے تھوڑی دور گئے ہول کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ سے نے بیا تی ان کے آپس بینی تو تر بیل کی کرتم آئے تو ہو تھرا پی کردم تی تھیے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس پہنی تو تو تارہ کی کہ کہ کرتم آئے تو ہو تھرا پی کر بیان دران کے تو بیا توں ن کے آپس میں قرار پائی کہ حسان بن

ملہ کے سوا کوئی گفتگونہ کر ہے۔

راوی کہت ہے ان لوگوں کے آپس میں جاہلیت کے زمانہ میں ایک کلمہ رائج تھا کہ اس کو میں لوگ سیجھتے سے یعنی جب کوئی سی کو تلوار ہے مارنا چا ہتا تھا تو کہتا تھا بوری ۔ اب جو بیلوگ زید کے شکر کے سامنے آئے لشکر کے لوگ ان کی کیڑنے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں سے کہا ہم مسلمان ہیں ۔ اور اول لشکر سے جو شخص ان کی طرف آیا وہ اوہم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان یوگوں کو بیشخص لشکر کے اندر لے چلا ۔ انیف بن ملہ نے کہا بوری حسان نے کہا خبر دارای حرکت نہ کچو پھر جب بیلوگ زید بن جو رشہ کے پاس پہنچے حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں زید نے کہا گر مسلمان ہیں اعلان میں اعلان کے کہا گر مسلمان ہوتو فی تحد پڑھو حسان نے میں جو جو کرا دیا کہ بیلوگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں ۔ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچ نے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے پاس ہوں وہ والی ان کو دے دو۔

ابن ایخی کہتے ہیں قید یوں ہیں حسان بن ملہ کی بہن جوابی وزیر بن عدی کی بیوی تھی وہ بھی موجود تھی زید نے حسان سے کہا کہ تم اپنی بہنول کوتو لے جائے ہو۔ بین کرام فزارصلعیہ نے حسان سے کہا کہ تم اپنی بہنول کوتو لے جائے ہو۔ بی خصیب ہیں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ یہ لوگ بی ضبیب ہیں۔ ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ یہ لوگ بی ضبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی ہے انہوں نے اپنی بہن کوچھڑ الیا۔ فہیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی بہن کوچھڑ الیا۔ ایک لشکری نے یہ بہت زید بن حادث بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کوقید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ پہیں اور عور توں ہیں جو تہبارے کئی ہیں بیٹے جاؤ۔ یہاں تک کہ خدا تہبارے حق ہیں فیصلہ فرمائے۔ یہ لوگ زید کے اشکر کواس جنگل کی طرف جدھر سے یہ لوگ آئے تھے لوگ زید کے ممانعت کردی۔

کہا کہ تم اپنے اونٹوں پرینچے اتر آ و ورنہ ان اونٹوں کے ہاتھ کا ٹ دیئے جا کمیں گے بیلوگ اونٹوں ہے اتر کر مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارہ سے فرہ یا کہ آ گے آ جاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول امتدیہ لوگ سحر بیان ہیں اور دو تبین مرتبہاں شخص نے یہی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدا اس شخص پررحم کرے جواس وفت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے تگر بھلائی کی بات ۔ پھر ر فاعد نے وہ تامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول القد میرحضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نی شکستگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے ہے فر مای<sub>ا</sub> کہ اے کڑے اس کو بلند آواز ہے بڑھ۔ جب اس نے بڑھا اور حضور نے سنا رفاعہ ہے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فرمایا کہ جولوگ قتل ہو گئے۔ ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رفاعہ نے عرض کیا یا رسول امتدحضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور پرکسی حلال چیز کو حرام کرانا جائے ہیں نہ حرام کوحلال کرنا جاہتے ہیں۔ابویز بدین عمرو نے عرض کیایا رسول القد جولوگ ہمارے قتل ہوئے وہ میرے اس پیر کے نیچے ہیں لیتنی ہم ان کےخون کا پچھےمطالبہ ہیں کرتے جو زندہ ہیں وہ ہی ہمارے حوالہ کر دئے جائیں۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہاا ہے علی تم ان کے ساتھ جہ کران کے سب قید می حچشرا دو۔اوران کا مال بھی دلوا دوحضرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول امتدزید بن حارثہ میرا کہانہیں مانتے۔حضور نے فر مایاتم بیمیری تلوار لے جاؤ کچرحضرت علی نے عرض کیا۔حضورمیرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تب حضور م کانٹیٹل نے ان کو ثعلبہ بن عمر و کے اونٹ پرجس کا نام کھال تھا سوار کر کے روانہ کیا جب بیلوگ مدینہ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ زیدین حارثہ کا ایلجی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پرسوارجس کا نام شمرتھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایکی کواونٹ پر سے اتار کراونٹ اس سے لےلیا۔اس نے کہاا ہے علی بیر کیا بات ہے حضزت علی نے فر مایا ان کا مال ہے ۔ جنہوں نے لے لیا۔ پھریہ لوگ زید بن حارثہ کے کشکر ہے مقام فیفا ، التحسین میں جا کر ملےاورسارا مال واسباب حضرت علی نے مع قید یوں کے ان کو دلوا دیا۔ چنانچے اگر کسی عورت کا کپڑاا ہے کجاوہ کے نیچ بھی باندھ لیا تھا تو اس تک کوبھی تھلوا کر دے دیا۔

ابن آخق کہتے ہیں اب پھر میں غز وات کی تفصیل کی طرف عود کرتا ہوں۔ چنا نچہ زید بن حارثہ ہی ایک اورغز وہ میں عراق کی طرف گئے۔

#### زیدبن حارثه کابی فزاره ہے جنگ کرنا

یہ جہادزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ میں مقام دادی القری پر بنی فزار ہ سے کیا پہیے اس غزوہ میں زید بن حارثۂ کوشکست ہوئی بیہ خود بھی زخمی ہوئے اور بہت سے ساتھی ان کے مارے سے بچے جن میں ایک در دبن عمرو بن مداش بندیلی بھی تھے بنی بدر کے ایک شخص نے ان کوشہید کیا تھا اور جب زید بن حارشاس جنگ سے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بنی فزارہ سے بدلد نہ لے لول گاغشل نہ کروں گا چنا نچہ جب ان کے زخم اچھے ہو گئے تو حضور نے بھران کوشکر د سے کر بنی فزارہ کی طرف روا نہ کیا اور وادی قر کی ہیں زید نے بنی فزارہ ہیں خوب تل و عارت کیا اور قیس بن سح لحضر کی نے مسعدہ بن مالک بن حذیفہ بن بدر کوتل کیا اور ام قرف د فاطمہ بنت رہید بن بدر قید ہوئی۔ بیا یک بڑی عمر رسیدہ عورت ماسک بن حذیفہ بن بدر کوتل کیا اور ام قرف د فاطمہ بنت رہید بن بدر قید ہوئی۔ بیا یک بڑی عمر رسیدہ عورت ماسک بن حذیفہ بن بعر کے باس تھی اور ایک بیٹی بھی اس کی تھی۔ زید بن حارشہ نے قیس بن سمح کوام قرفہ کے آئی کرنے کا تھم دیا اور قیس نے اس کوتل کیا بھی بین عور نید بن حارشہ نے قیس بن سمح کوام قرفہ کے بار کی سمہ بن عمر و کے اور بیاڑ کی سمہ بن عمر و کے اس کوتل کی جن اس کوتل کی سامہ بن ال کی سمہ بن عمر و کیا در ایک بنی کو لے کر حضور سے ماسک ہی نے اس کو گرفتار کیا جب حضور کی خدمت میں بہنچ تو سلمہ نے اس کو کرن بن الی اس کی نذر کردیا۔ چنا نجے حزن سے اس کے ہال عبد الرحمٰن بن حزن پیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ ام قرفہ اپنی تو م میں ایسی بلند مرتبہ تجھی جاتی ۔ کہ ہوگ تمن کرتے تھے کہ ہم کوام قرفہ کی سی عزت نصیب ہو۔



## عبدالتدبن رواحه كاغز وه خيبرير

عبدالقد بن رواحد نے نیبر پر دومر تبرحمد کیا ہے جس میں سے ایک حملہ وہ ہے جس میں پیمر بن زُرَام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پیمر بن زرام نے نیبر میں حضور کی جنگ کے واسط شکر جمع کرنا شروع کیا۔ حضور نے عبدالقد بن رواحہ کو چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا۔ جن میں ایک عبدالقد بن اتیس بھی متھے جب بیصی بہ بید بن زرام کے پاس آئے تو اس ہے کہا کہ تو حضور کی می شت نہ کر۔ ہورے ساتھ چل کر مسلمان ہو جا بم حضور ہے تھے کو کہیں کی حکومت دلوادیں گے۔ اور تیری بڑی عزت بوگ۔ اس نے منظور کرلیا عبدالقد بن انیس نے اس کوائی اوزن پر سوار کیا اور یہ یہودیوں کوائیٹ ساتھ لے کر روا شہوئے راستہ میں اس کے دل میں بدی کا ارادہ پیدا ہوا اور صحابہ کے سرتھ آئے ہے چھتا یا عبدالقد بن انیس اس کے ارادہ کو سمجھے گئے مگر اس نے ایک تلوار عبدالقد بن انیس کے سرپر مار بی دی۔ جس سے اس کے سرمین خفیف زخم آیا۔ پھر عبدالقد نے اس کے سرتھی یہودیوں کو قبل کیا عبدالقد نے اس کے سرتھی یہودیوں کو قبل کیا عبدالقد نے اس کے سرتھی یہودیوں کو قبل کیا عبرانگ رہے گئے دین انیس حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم عبرانگ لیہ بیار پی لیہ مبارک لگا دی جس کی بر ست سے ان کا زخم بغیر پینے اور تکلیف دینے کے اچھا ہوگی۔ براپی لیہ احقیق نے قبل کے داسطے نیبر برکیا۔

# عبدالله بن انيس كاغز وه خالد بن سفيان بن نيج كے تل كے واسطے

خالد بن سفیان مقام نخلہ یا عرنہ میں حضور کے مقابلہ کے واسطے کشکر جمع کر رہا تھا حضور نے عبداللّٰہ بن انیس کواس کی طرف روانہ فرمایا اور عبداللّٰہ نے جاتے ہی اس کوتل کیا۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سنا ہے ابن سفیان بن نیج ہذ لی میرے مقابلہ کے واسطے لوگوں کوجمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں ہے تم جا کراس کوتل کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ کے واسطے لوگوں کوجمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں اس کو بہتی ن لوں۔حضور نے فر مایا جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کے بدن میں قشعر میرہ یا ؤ گے۔

عبداللہ بن انیں کہتے ہیں میں اپی گوار لے کر چلا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنچاتو عصر کاوقت میں اور مورق کے واسطے فیمہ درست کر رہا تھا اور جوعلامت قشع رہے کی حضور نے فرہائی تھی۔ وہ ہیں نے اسے دل ہیں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہاں کے پاس ہیں دیکھی۔ پس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہاں کے پاس جھے دہر گے اور عمر کی نماز میر کی فوت ہوجائے کہ بی ہیں اس کی طرف چاتا جاتا تھا۔ اور سرکے اشارہ سے نماز پر حتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے ہیں نے کہا ہیں ایک عرب ہوں تمہارے پاس پر حتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کون ہے ہیں نے کہا ہیں اس کو شش ہیں ہوں اس خبر کوئن کر آیا ہوں کہ تم ان محفول کے واسطے لیکر جبح کر رہے ہو خالد نے کہا ہاں ہیں اس کوشش ہیں ہوں عبداللہ کہتے ہیں ہیں تھوڑ کی دوراس کے ساتھ چلا اور جب ہیں قابود کیو لیا فور آنا یک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو مکون کر دیے۔ اور وہاں سے روا نہ ہوا۔ اس کی عور تیں اس کے گر دبیثے کر دور کیا یار سول اللہ ہیں اس کو آل کر آیا کی خدمت ہیں حاصر ہوا۔ حضور نے فر مایا کی عمل ہو کہ کوئن یت کیا اور فر مایا سی کوئن ہیں اس کوئل کر آیا کہ خور مایا کی کہا تھوں اس کوئل کر آیا کہ خور مایا ہیں اس کو لے کر با ہر آیا۔ لوگوں نے بھو سے یو چھا بیعصا کیا ہے ہیں نے کہا اور ہیں ہیں اس کوئل کر آیا ہیا تھا اور ہیں اس کوئل کر آیا ہیں اس کوئل کر آیا ہو تھا ہو کہوں کہا ہے خر مایا ہیں گیا اور ہیں نے عمل کس کا م کا ہے فر مایا ہیر قیا مت کے روز میرے اور تمہرے اور تمہارے واسطے ہے۔ ہیں گیا اور ہیں نے عرض کیا ہو عصا کس کام کا ہے فر مایا ہیں قیا مت کے روز میرے اور تمہرے اور تمہارے واسطے۔

راوی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کوا پی تکوار کے ساتھ رکھتے تھے اور جب انقال کیا ہے تو وہ عصاان کے ساتھ دفن کیا گیا۔

#### يرت ابن بخام ٥ حديوم



ا بن اسطِّق کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن ابی طالب اورعبدالقد بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرمونند کی طرف روانہ فر مایا اور بیتنیوں و ہاں شہید ہوئے ۔

اور کعب بن عمیرغف ری کوذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شہر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کو بن عزر کی طرف جو بن تمیم کی ایک شاخ یتھے روانہ فریایا۔



#### بنى عنبر برعيبينه بن حصن كاجهاد

حضور نے عیبنہ بن حصن کولشکر دے کر بن عنبر کی مہم پر روانہ کیا عیبنہ نے جاتے ہی اس قوم کوخوب مل و غارت کیاا ورسارا مال واسباب لوٹ لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عا نَشْہ نے حضور ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کوا ولا داشمعیل میں ہے ایک غلام آ زاد کرنا ہے حضور نے فر مایا آج ہی عیدینہ بن عزر کے قیدی لے کرآئے گا۔ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کو دے دیں گے تم ال کوآ زاد کردیتا۔

جب عینان قید بوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تمیم کے سر دارلوگ بھی ان کے میجھے ہی ان تید بوں کو چھوڑ انے کے واسطے آئے بی تمیم کے سر داروں کے نام یہ ہیں ربیعہ بن رقبع اور سیرہ بن عمرو اور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اورقیس بن عاصم اور ما لک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور سے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قید یوں کو آزاد کیا اور بعض کا فعد پہلیا۔ بنی عزبر میں ہے اس جنگ میں بہلوگ فل ہوئے تنے عبداللہ بن ذہب اوراس کے دونوں بھائی اورشدا دبن فراس اور حظلہ بن وارم \_

اور قید یوں میں ان عور توں میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔اساء بنت ما لک اور کاس بنت اری اور بخو و بنت مبدا ورحمیعه بنت قیس ا درعمر و بنت مطر - عدی بن جند ب بی عنبر سے قعا ا ورعنبر بن عمر و بن تمیم ہے۔



## غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره ير

ابن اتحق کہتے ہیں غالب بن عبداللّہ کلبی کشکر لے کر بنی مرہ پر محمّے اور اسامہ بن زیداورا یک انصاری

نے فکر مرواس بن منیک کو جو بنی حرقہ میں سے بنی مروکا حدیف تھ قتل کیا۔ بنی حرقہ قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔

اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اور ایک انصار کی نے مرواس کو دیکھا تو ہم نے اپنی تکواریں اس پر بلند

کیس اس نے کہااشھلد ان لا اللہ الا اللہ پس اس وقت ہم اپنا ہا تھے نہ روک سکے اور اس کو ہم نے قتل کر دیا۔
جب ہم حضور کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے بین کی آپ نے فرمایا اے اس مہ لا اللہ الا اللہ کہنے
والے کو تو نے کیوں قتل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بی نے کی خاطر کہا تھا آپ نے فرمایا یہ تجھے
کو کرمعلوم ہوا۔ اس مہ کہتے ہیں قتم ہے اس وات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے
اس قد راس بات کو مکر رفر مایا کہ میں نے جاہا کا ش میں پہنے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج ہی ہوتا اور اس شخص کو قتل نہ کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول ابقہ میں خدا ہے عہد کرتا ہوں کہ اب بھی سی لا اللہ الا اللّٰہ کے کہنے والے
گوتل نہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا میر ہے جد بھی قتل نہ کیج ۔ میں نے عرض کیا حضور کے بعد بھی قتل نہ کروں گا۔

#### عمروبن عاص كاغزوهٔ ذات السلاسل برجانا

عمروبن عاص کوحفور نے بی عذرہ کی طرف ردانہ کیا تا کہ لوگوں کو ملک شم پر جہہ دکر نے کے واسطے جع کریں۔اوراس کاسب بیقہ کہ عص بن واکل کی ما قبیلہ بل سے تھی اس سبب سے حضور نے عمروبن عاص کوان لوگوں کو مالوث اور مطبع کرنے کے واسطے روانہ کی جب عمروبن عاص جذام کے ایک چشمہ پر بہنچ جس کا مسلسل تھا اور اس سبب سے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہوا ہے عمروبن عاص کو دشمنوں سے خوف معلوم ہوا۔اور حضور سے امداد طلب کی ۔حضور نے ابو مبیدہ بن جراح اور ابو بکرا ورعمرا ورمہ جرین اوراد لین کوان کی امداد کے واسطے روانہ کیا اور ابوعبیدہ کو حکم دیا کہ تم اختلاف نہ کرنا۔ پس جب ابوعبیدہ عمروبن عاص کے پاس بہنچ عمروبن عاص نے کہا کہ علی تم سب کا سر دار ہول کیونکہ تم میری امداد کو آئے ہو۔ابوعبیدہ نے کہا تم اپنی جگہ ہوں اور ابوعبیدہ ایک نرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ و نیاوی باتوں کا پچھ خیال نہ کرتے ہواور میں اپنی جگہ ہوں اور ابوعبیدہ ایک نرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ و نیاوی باتوں کا پچھ خیال نہ کرتے سے عمرو بن عاص سے کہنے لگے کہا گرتم میرا کہنا نہ مانو گو میں تمہارا کہن مانول گا کیونکہ حضور نے جھے کو تھم دیں عاص سے کہنے لگے کہا گرتم میرا کہنا نہ مانو گو میں تمہارا کہن مانول گا کیونکہ حضور نے جھے کو تھم دیں عاص سے کہنے لگے کہا گرتم میرا کہنا نہ مانو گو میں تمہارا کہن مانول گا کیونکہ حضور نے جھے کو تھم دینوں اختلاف نہ کرنا۔ پس عمروبن عاص بی نے لوگوں کوئم زیڑھ ئی۔

رافع بن ابی رافع طائی جن کورافع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ میں ایک نصرانی شخص تھا اور میں اس ریکستان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جا ہیت کے زمانہ میں شتر مرغ کے انڈوں میں پائی بھر کے میں ریت میں دبادیتا تھا اور لوگوں کے اونوں کولوٹ کرمیں اس ریکستان میں چلا آتا تھا۔ پھرکوئی مجھ کو یہ ل تلاش نہ کرسکت تھا اور انڈوں کو نکال کرمیں ان میں سے پانی بیتی تھا۔ پھر جب

میں مسلمان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غزوہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔
کہ کسی شخص کو دوست بنا کر اس کی صحبت میں ربنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر کے پیس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے گا۔ ابو بکر کے پیس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے گا۔ ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سے نگا۔ ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہو کر چھتے تھے تو اس کو اوڑ دھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سبب سے نجد کے دو سے جب ابو بکر کی خلافت میں مرتد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کم بل والے کی بیعت نہیں کرتے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں جب واہی میں مدینہ کے نزویک پہنچ تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے آپ کی صحبت میں رہن اس واسط اختیار کیا تھا کہ خدا بھی کو آپ سے پی نفع پہنچائے ہیں آپ بھی کو پی کھیے ت فر ماہے ابو بکر نے کہا اگرتم بھے ہے اس بات کا سوال نہ بھی کر نے تب بھی میں تم کو فیصحت کرتا۔ میں تم کو بی تکم کو بی کم کرتا ہوں کہ تم خدا کے سواکسی کی عبودت نہ کرنا نہ کہ کو اس کا شریک کرنا اور نماز پڑھنا اور زکو قرینا اور رمض ن کے روز سے رکھنا اور کعبہ کا جج کرنا اور جن بت سے خسل کرنا اور بھی دوسلمانوں کا بھی سروار نہ بنا۔ میں نے کہا اور اگر میر سے پاس مال ہوگا تو زکو ق بھی دول گا اور رمض ن کے روز سے بھی انشاء اللہ بھی تقانہ کرول گا اور کہا تا اور اگر میر سے پاس مال ہوگا تو زکو ق بھی دول گا اور رمض ن کے روز سے بھی انشاء اللہ بھی تقانہ کرول گا اور جنابت سے شال بھی کرول گا گر بیتو بتا و کہر دار کہا تا ہوں سے فرا و نہ بھی تھی اور لوگوں کے نزویک بھی خینے سے تم نے جھے کو کیوں منع کیا جس تو و کہا ہوں ۔ کہلوگ حضور کی خدمت میں بھی اور لوگوں کے نزویک بھی امارت اور سرداری ہی سے عزت پاتے میں ابو بکر نے کہا اس کا سب میں تم کو بتا تا ہوں سنو خدا و نہ تعالی نے حضور کو اس دین کے ساتھ مبعوث کیا ہی حضور نے جب دکیا۔ اور لوگ طوع و کر با اس میں داخل ہو کے پس وہ خدا کی بناہ اور اس کے عہد میں داخل ہو گئے ۔ پس جھے کو ل زم ہے کہ خدا کے عہد کو شکت نہ کر سے اور جب مردار خدا کی بناہ اور اس کے عہد میں داخل ہو گئے ۔ پس جھے کو ل زم ہے کہ خدا کے عہد کو شکت نہ کر سے اور جب مردار درک پرظم وزید دتی کر ہے گا ور بیخدا کے غصر اور زار ان آئی کی کا بعث ہوگا۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکرے جدا ہو گیا اور جب حضور کی وفات کے بعد ابو بکر خدیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو جھے کو دومسلمانوں پر بھی سر دار بنے سے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار ہے ابو بکر نے کہا ہاں میں نے تم کومنع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور آ اس خدمت کواخت رکیا ہے جبکہ مجھے کورسول خداکی امت کے متفرق ہونے کا اندیشہ ہوا۔

عوف بن ما لک انتجی کہتے ہیں مجھ کواس غزوہ میں حضور نے عمرو بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھا۔ پس میرا ایک تو م کے پاس ہے گذر ہوا۔ جنہوں نے اونٹول کو ذخ کر رکھا تھا اور "وشت بنانا نہ جانتے تھے میں اس کا م کوخوب جا نتاتھ میں نے ان ہوگول ہے کہا کہا گرتم اوگ مجھ کواس گوشت یں سے حصہ دوتو میں بنا دول۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے جھٹ بٹ گوشت بنا کر ان کے حوالہ کیا انہوں نے میرا حصہ جھے کو دیا اس کو لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پکا کرخود بھی کھایا۔اور ان کو بھی کھلایا۔ جب کھا چکے تو ابو بکرا ورغمر نے جھے بوچھاا ہے وف یہ گوشت تم کہاں سے لائے تھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہاتم نے بیاچھانہ کیا جو یہ گوشت ہم کو کھلایا اور پھروہ اٹھ کرتے کرنے گے۔ جب ہم اس سرسے والیس ہوئے۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نما زیڑھ رہ بھے اس سفر سے والیس ہوئے۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نما زیڑھ رہ بھے جب فارغ ہوئے۔تو جھے سے فر مایا کہ کیا عوف بن ما لک ہیں۔ میں نے عرض کیا السلام علیک یارسول القدور حمیۃ الله و ہر کانڈ ۔ میرے مال باپ حضور پر قربان ہول ہاں میں ہوں۔فر مایا کیا اونٹوں والے اور اس سے زیادہ پھی شرفر مایا۔

# ابن ابی حدر د کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اصبط انتجعی کاتل ہونا



عبداللد بن البی حدر و کہتے ہیں جھ کو حضور نے چند مسلمانوں کے ساتھ جن ہیں ابوقا وہ حرث بن رہی اور کلم بن جثامہ بن قیس بھی تنے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جب ہم لوگ بطن اضم میں پنچے عامر بن اصبط اشجی اپنے چنداونٹ اور دودھ سے بھری ہوئی مشک ساتھ لئے ہوئے ہم کو ملا اور موافق طریقہ اہل اسلام کے اس نے ہم کوسلام کیا۔ ہم سب لوگ تو اس سے رک گئے ۔ گرمحلم بن جثامہ نے بسبب کی عداوت کے جوان کے آپس میں تھی اس کو تل کر دیا اور ساراسا مان بھی اس کا لے لیا پھر جب ہم لوگ مدینہ میں آ کے اور حضور سے ہم نے بیدواقعہ عرض کیا ہے آ بیس میں قال کر دیا اور ساراسا مان بھی اس کا لے لیا پھر جب ہم لوگ مدینہ میں آ کے اور حضور سے ہم نے بیدواقعہ عرض کیا ہے آ بیت ہماری شان میں نازل ہوئی 'یکا اکٹیکا اللّٰدِیْنَ الْمَنُوا اِذَا صَرَبُتُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَسِیْنُوا وَلَا تَقُولُوا لِنَا اللّٰہ ا

راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضور ظہر کی نماز پڑھ چکے ایک درخت کے سریہ میں رونق افروز ہوئے اور اقرع بن عالم بن اصبط کا اور اقرع بن عالم بن اصبط کا علیہ بن حصن عامر بن اصبط کا قصاص چاہتے تھے اور یہ قبیلہ غطفان کے سردار تنھے اور اقرع بن عابس محلم بن جثامہ کی طرف ہے اس قصاص کو دفع کرتے تھے۔ کیونکہ بیان کا قریبی تھا۔

راوی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول القد جیسا اس نے میری عور توں کو ہے وارث کیا ہے وارث کیا ہے جس بھی ہتم میں رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن نے عرض کیا بیا رسول القد جیسا اس کی عور توں کو ایسا ہی نہ کر لوں گا اس کو نہ چھوڑ وں گا۔اور حضور یہ فر ماتے تھے کہتم بچپاس اونٹ خون بہا کے اب لے اواور بچپاس مدینہ میں چل کر دے دیں گے عیبینہ بن

صن اس سے انکار کرتے تھے۔

پھرا بکے شخص بنی لیٹ میں ہے جس کا نا م مکیٹر تھا کھڑا ہواا ورعرض کرنے لگایا رسول ابتدا سلام کے اندر میں اس مقتول کو مثال ایس یا تا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں سے جو بکری آ گے ہواس کو کوئی پھر مارے تو چیمل بکر یوں کو بھی بھگا دے گا۔

حضور نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فر ما یا بستم کوخون بہا ہی ملے گا پیچاس اونٹ اب لے لواور پیچاس مدینہ میں چل کردیں گے آخرعیبینہ وغیرہ نے خون بہا قبول کرلیا۔

را وی کہتا ہےاس کے بعدلوگوں نے کہا کہ تمہارا مدعاعلیہ کہاں ہےاس کو دا وُحضور ہےاس کے واسطے دعائے مغفرت کرائیں ۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حد پہنے ہوئے کھڑ اہوا۔ بیرحلہ اس نے اپنے <del>قا</del>ل کی تیاری کے داسطے پیہنا تھا پھر میخص حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔حضور نے پوچھا۔ تیرا نام کیا ہے اس نے کہامخلم بن جثامہ۔راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں نتھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں گے گرحضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کدا ہے خدا اس کی بخشش نہ فر ماتنین باریہی کہا۔راوی کہتا ہے کلم حضور کی اس ہدو عاکوین کراپنی جیا در ہے آٹسو یو نجھتا ہواا تھا۔

حسن بصری کہتے ہیں جب محمم حضور کے سامنے جا کر بیٹھ ہے تو حضور نے فر مایا ہیں نے تو اس کوخدا مر ا بمان لانے کے سبب ہے امن دیا اور تو نے اس کوتل کر دیا پھر آپ نے اس کے واسطے بددعا فر مائی۔ چنا نجیہ سات روز کے بعد بیمر گیا اور جب لوگول نے اس کو دفن کیا تو زمین نے اس کو باہر نکال کرڈ ال ویا۔حسن کہتے ہیں قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو دفن کیا اتنی ہی مرتبہ زمین نے باہر پھینک دیا۔ آخر مجبور ہوکرلوگوں نے اس کوا یک گڑھے میں ڈال کراویر ہے اس قدر پیخراس پر ڈالے کہاس کوڈ ھک دیا۔اورحضور نے فر مایا زمین اس سے زیا دہ گنبگا رکواینے اندر لے کیتی ہے مگر خدانے اس مخض کے ساتھ تم کوآپس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کواس نے تم پرحرام کیا ہے۔

ا بن اسحق کہتے ہیں جب اقرع بن حابس اور عبینہ بن حصن میں گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقتول کی ہابت حضور فیصد فر ماتے ہیں تم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہو کیا تم اس بات ہے بے خوف وخطر ہو کہ حضور نا راض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے ہے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کا تم پرغضب ہوا ور پھر خدا کا بھی غضب ہوتم اس مقدمہ کوحضور کی رائے پر چھوڑ دوجس طرح حضور جیا ہیں فیصلہ فر ما کیں بنہیں تو میں بچیاس آ دمی بی تمیم کے لاتا ہوں جوشم کھا کراس بات کی گواہی دیں گے کہ تمہر را آ ومی بعنی عامر بن ضبط شرک کی حاست میں محلم کے ہاتھ سے ، را گیا ہے بھی اس نے نما زنہیں پڑھی پھر

#### </r>

یے تمہارا دعوی ؛ کل باطل ہو جائے گا تب عیدنہ بن حصن نے خون بہالین قبول کیا۔



# عبدالله بن ابی حدر د کاغز وہ رفاعہ بن قبیں جشمی کے آل کے واسطے



عبدامقدین الی حدر د کہتے ہیں میں نے اپنی قوم میں ہے ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کے میر کے مجھ کو دینے لازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے اوا' مہر میں کچھ امداد طلب کرول حضور نے دریافت کیا کہ کس قد رمبر ہے میں نے عرض کیا دوسو درہم ہیں حضور نے فر مایا تتم ہے خدا ک میرے پاک نہیں ہیں۔ورنہ میں دے دیتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے بتھے کہ ایک شخص رفاعہ بن قیس بی جشم میں ہے اپنی تو م کو لے کرمقام نا بہ میں آ سراتر الیخص اپنی قوم میں برد اعزیت دارتھا اور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ ماد ہ کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھ کواور دومسمانوں کومیر ہے ساتھ بلا کرفر مایا کہ جاؤاں شخص کی خبر لاؤ جوعاً بہ میں آ کرتھبرا ہےاورا یک اونٹ سواری کے واسطےحضور نے ہم کودیااورفر مایا اس پر باری ہاری ہے سوار ہونا۔ بیاونٹ ابیا کمزورتھا کہ جب ہم میں ہے ایک آ دی اس برسوار ہوا تو اس ہے اٹھا نہ گیا۔ بمشکل لوگوں نے پیچھے سے سہارا دے کر اس کو اٹھایا۔ ہم تینوں آ دمی اپنے تیر و مک ن اور کل ہتھیاروں ہے سکے ہو کر روانہ ہوئے جب ہم مقام غابد میں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔اورسورج غروب ہور ہاتھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کهتم دونول اس طرف حچیپ جا ؤ \_اور میں ادھرحچیپ جا تا ہوں \_اور جب تم میری تکبیر کی آ واز سنوتو فورا تکبیر کہتے ہوئے حملہ کرنا پھر ہم وہیں چھیے ہوئے موقع دیکھ رہے تھے اور رات کی سیابی نے عالم پر پر دہ ڈال دیا تھ کہ رفاعہ بن قیس نے اپنے لوگوں ہے کہا کیا وجہ ہے کہ آج میراچہ وابا اب تک اونٹوں کو لے کرنہیں آیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں۔لوگوں نے کہا آپ کیوں تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہ نہیں میں خود ہی جاؤں گا۔ نوگوں نے کہا ہم بھی ساتھ چیتے ہیں اس نے کہا تمہاری بچھ ضرورت نہیں ہےتم یہبیں رہو۔ میں تنہا ہی جاؤں گا۔اور پھریدا کیلا جروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

وئے۔ میں ان کو لے کرا چی بیوی کے پاس گیا۔

## عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف

عطار بن البی رباح کہتے ہیں۔ ہیں نے بھرہ کے ایک شخص کوسنا کہ وہ عبداللہ بن محر چہیں ہے ممامہ کا شملہ پشت پرائکانے کی بابت دریا فت کرر ہاتھا عبداللہ بن عمر نے کہ ہیں تجھے اس کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

ہم دک آ دمی حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو بکر اور عثم اور عثمان اور علی اور عبدالرحمٰن بن عوف اور ابن مسعوو اور معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان اور ابوسعید حذری اور دسوال ہیں تھ کہ انصار میں سے ایک جوان حضور کی خدمت میں آیا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا پھر عرض کیا یا رسول القدمومنوں میں افغنل کون شخص ہے فر مایا ایجھے اخلاق وال ۔ اس نے عرض کیا ہموش کون ہے فر مایا ایجھے اخلاق وال ۔ اس نے عرض کیا ہموش راور عقل مند کون ہے فر مایا موت کو یا در کھنے والا اور اس کے واسطے تیار کی کرنے والا اس کے آئے ہے پہلے وہی ہموشیار ہے۔ وہ جوان خاموش ہورہا۔ پھر حضور ہم ری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اس کے آئے ہے پہلے وہی ہموشیار ہے۔ وہ جوان خاموش ہورہا۔ پھر حضور ہم ری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اس کے آئے ہے پہلے وہ بی بی میں خدا سے پناہ ما مگل ہوں کہ وہ تی بر وان کے ہوئے وان کے ہوئے میں ہوئے اور فرمایا ہموں کہ وہ بی جو ان کے بیل ہوں گرو می ہوئی ہوں گر ۔ اور جولوگ کم تو لنا اور ایسے درد اور بیاریاں پیدا ہموتی ہیں جو ان کے باحث میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور جولوگ زکو قرنہیں وہ تے ان پر باران رحمت نازل نہیں ہوتا۔ اگر جا اس کے قطرہ آسان سے ان پڑنہ ہرسے۔ جا اور شہوں تو ایک خطرہ آسان سے ان پڑنہ ہرسے۔

اور جوبوگ خداور سول کے عہد کوتو ڑتے ہیں خداان پران کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے جوان کی سب چیز وں پر قبضہ کرلیتا ہے۔اور جوبوگ تھم خدا کے موافق فیصلنہیں کرتے خداان کے آپس ہیں ایک کو دوسر کے دشمن بنا کرا یک کو دوسر سے سے خوف زوہ رکھتا ہے۔عبدالقد بن عمر کہتے ہیں پھر حضور نے عبدالرحمٰن بن عوف کو گئیر کی تیاری کا تھم ویا پس تھی کو عبدالرحمٰن ایک سیاہ علی مد کو حضور کی خدمت ہیں آئے حضور نے ان کے عبدالرحمن اس طرح مجما مد با ندھا اور اس کا شملہ چارانگل یوائی کے قریب قریب پشت پر چھوڑا۔ اور فر ہایا اب عبدالرحمن اس طرح مجمامہ با ندھا کرو۔ بیر بہت اچھا ہے پھر بدال کو حضور نے تھم دیا کہ نشان کے آؤ۔ بلال نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھرا پنے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمن سے فر مایا اس نشان کولواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھرا پنے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمن سے فر مایا اس نشان کولواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھرا پنے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمن سے فر مایا اس نشان کولواور نشان لائے حضور نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی پھرا ہے اوپر درو دبھیجا اور عبدالرحمن نے نشان کولواور نہ بیجا کرو۔ بیخوں اور کھر قبل کرواور خیا نہ کولیا اور دومیۃ ابجندل کی عبد اور اس کے نبی کا طریقہ ہے۔عبدالرحمٰن نے نشان کولیا اور دومیۃ ابجندل کی طریقہ دورائی کے نشان کولیا ک





## ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف



حضور نے ایک چھوٹے لشکر پر ابوعبیدہ بن جراح کوسر دار کر کے سیف البحری طرف روانہ کیا اور پچھے کھجوریں گزارہ کے واسطے عن بت کیں۔ چن نچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابوعبیدہ ان کو گئ گن کر با نٹا کر تے سے یہاں تک کہ آخر میں ایک ایک کھجور ہر مخف کو تقسیم ہوئی اوروہ بھی ایک آ دی کونہ پینی پھر جب ہم لوگ بھوک سے بہت بوئ تو خداو ند تعالی نے سمندر میں ہے ایک چھلی ہم کوعنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز تک اس کا گوشت خوب کھایا اور خوب اس کی ایپ برتنوں میں بحر کرر کھی لی۔ پھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس مجھلی کی ایک پہلی راستہ پر رکھو پھر ایک قوی ہیکل اونٹ پر ایک زیر دست آ دی کوسوار کر کے اس کے پیچے سے گذر نے کا تھم دیا۔ پس وہ پہلی اس کے سرکونہ گئی۔ پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے تو اس مجھلی کے کھانے کا ذکر کیا حضور نے فرمایا وہ وہ زق خدا نے تم کوعن بہت کیا تھا۔

# عمروبن أمية شمري كاابوسفيان بن حرب كے آل كے واسطے روانہ ہونا ا

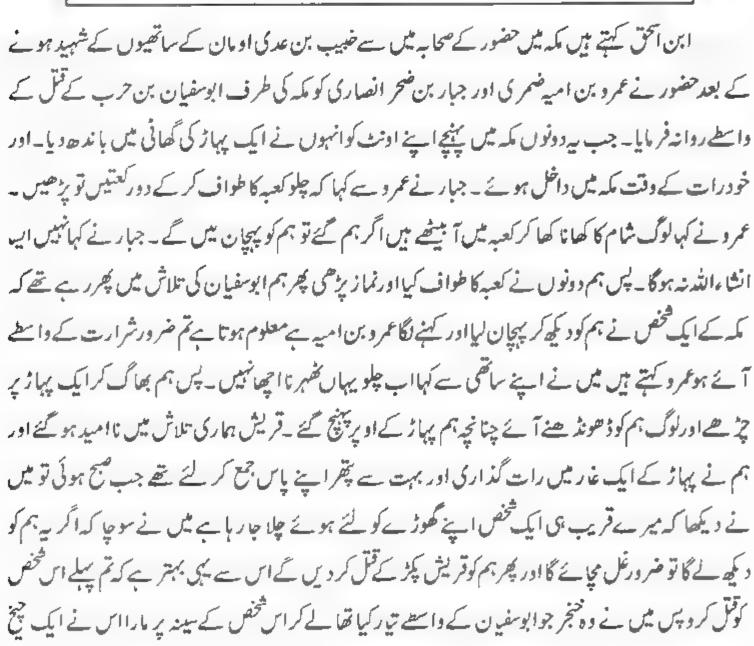

ماری جوتما ماہل مکہ نے تن اور وہ دوڑ کراس کے پاس آئے اس میں پچھرمتی باقی تھی ہو چھنے لے بچھوکس نے قتل کیا۔ اس نے کہا عمرو بن امیہ نے پھراس وقت بیمر گیا۔ اور ہمارا نشان ان کو نہ بتلا سکا۔ قریش اس کواٹھ کر لے کے ۔ جب شام ہو کی تو میں نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلوا ور ہم مدینہ کی طرف والیس روا نہ ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو ضبیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور ان میں سے ایک مختص۔ نہ ہم کو جاتے و کھے کر کہ کہا سخص کی چال عمرو بن امیہ کی چال سے سی قد رمشا ہہ ہے اگر عمرو بن امیہ مدینہ ہم نہ ہوتا تو میں کہت کہ ہی کہاں خوص کی چال عربی بھی اس کے قریب پہنچا تو اس کہت کہ ہی ہم کا اور میں بھی بھا گا اور یہ لوگ بھی ہمارے چھے بھا گے میر سے ساتھی نے اس کو ایک بہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور یہلوگ اس کے نکا لئے سے عاجز ہوئے پھر میں نے اپنی ساتھی سے کہا تم اونٹ پر سوار ہو کر چھے جاؤ میں ان لوگوں کو تم تک تینچنے ندوں گا۔ چن نچہوہ تو تعہد بنہ ویل میں سے ایک مرات کو پہاڑے کے ایک غار میں پناہ گزین ہوا۔ میر سے بعد بنی ویل میں سے ایک فریش نے اور میں مقام خبخان میں آیا اور جھے جاؤ میں ان لوگوں کو تم تک تینچنے ندوں گا۔ چن نچہوہ تو بل میں سے ایک شخص کے چھم اس غار میں آیا اور جھے لگا کہ تم سم قبیل سے ہو۔ میں نے کہ بن تی بکر سے پھر میں نے اس سے کو چھا تم سی قبیلہ سے ہو۔ اس نے کہ میں بھی بنی بکر سے ہوں۔ میں نے کہا مرحبا خوب ہوا جو آپ تحریف لائے وہ خض اس غار میں لیٹ رہاور پھرائی آن کھا تھی کر کہنے لگا۔ شعر سے نہا مرحبا خوب ہوا جو آپ تور بھی ان کہا کہ تار میں لیٹ رہاور پھرائی آن کھا تھی کر کہنے لگا۔ شعر

وَ لَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيَّا وَلَا اَدِيْنُ بِدِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَا لِعِنْ جِبَالُهُ الْمُسْلِمِيْنَا لِعِنْ جِبَ تَك مِن زنده موں بھی مسلمان نه موں گاور نه مسلمانوں کا دین اختیار کروں گا۔

عمرو بن امیہ کہتے ہیں ہیں نے اس کا بیشعرین کرا پنے دل ہیں کہا کہ د مکھاب ہیں جھھ کواچھی طرح بڑا تا ہوں اور جب وہ سوگیا ہیں نے اپنی کمان کا گوشہ اس کی تندرست آئکھ ہیں گھسا کرایی زور کیا کہ ہڈی تک جا پہنچ اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیع کے میدان میں پہنچا تو دوخض مجھ کو آتے ہوئے گئے دونوں شخص قریش میں سے نتھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبر اخبار کے واسطے مدینہ بھیج تھا وہاں سے بیخبر لے کر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم وونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہوج ؤ۔انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیر سے قبل کر کرے دوسرے کو گرفتار کیا۔اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں چیش کیا۔

## زیدبن حارثهٔ کےلشکر کامدین کی طرف روانه ہونا



اشکر دے کرمدین کی طرف روانہ کی اور اس کشکریں ضمیر ہ حضرت علی کے آزاد غلام اور ان کے بھی کی بھے اس کشکر نے جا کراہل امنیا کے بہت سے لوگوں کو گرفت رکی اور بہت سامال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اور بیمقام سمندر کے کنارہ بر ہے پس کشکر کے وگوں نے قیدیوں کو جدا جدا فروخت کرنا شروع کیا بی بیقیدی روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے تھم دیا کہ جدا جدا فروخت نہ کرو۔ یعنی ماں کوایک کے ہاتھ فروخت کرواور بچہکودوسرے کے ہاتھ نہیں بلکہ ماں اور بچہکوایک ہی شخص کے ہاتھ فروخت کرو۔

# سالم بن عمير كاغز وہ ابوعفك كے ل كے داسطے

ابوعفک بن عمر و بن عوف کی شاخ بن مبید میں ہے تھ اور س کا نفاق اس وقت ظاہر ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کو تل کرایا ہے اور اس نے حضور کی ججو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جو اس خبیث کو گوشالی و ہے سالم بن عمیر جو بنی عمر و بن عوف میں ہے اس مہم پر روانہ ہوئے ابوعفک کو آل کر کے گئے۔

## عمیربن عدی خطمی کاغز و وعصمه ء بنت مروان کے آل کے واسطے

عصماء بنت مروان بی نظمہ میں ہے ایک خض کی جورو تھی جب اس نے ابوعفک کے تن ہونے کا سنا تو یہ منافق ہوگئی اوراسلام اورمسلم نوں کی بچو میں اشعار کئے گئی حضور کو جب بیذ جر ہوئی تو آپ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بیٹی کو تنبیہ کر ہے میسر بن عدی نے حضور کا بیفر مان سن کررات کواس عورت کے گھر جا کراس کو قتل کیا اور صبح کو حضور نے فر میانا یا رسول ابتداس کا بچھ گئا ہ تو مجھ پڑبیں ہوا۔ حضور نے فر میانا بیس پھر عمیرا پی تو م بن خطمہ کے پاس آ کے اور بی خطمہ کی تعداد ان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے پانچ مینے جوان تھے میسرا نے کہا اے قوم میں نے مروان کی بیٹی کوتل کیا ہے تم سب استھے ہوکر جو بچھ کرسکومیرا کرلو۔

راوی کہتا ہے بن نظمہ میں اس دن ہے اسمام فل ہر ہوا ورنہ بہت سے ہوگ تو م کے خوف سے پوشیدہ مسلمان ہے جب انہول نے اسلام کا پیغلبدد کے کھا علائیہ مسلمان ہوئے اور بہت سے اورلوگ بھی مسلمان ہوئے۔
بی نظمہ میں سے پہلے جو شخص مسلمان ہوئے وہ عمیر بن عدی ہیں اور انہیں کا لقب قاری بھی ہے اور خزیمہ بن ٹابت اور عبدالقد بن اور بہت ہے لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

#### ثمامه بن اثال كاقيد بهوكرمسلمان بهونا



کوگرفتار کرایا اور بیانہ جانتے تھے کہ بیکون شخص ہے بیہاں تک کہ اس کوحضور کی خدمت میں لائے حضور نے فر مایا تم جانتے ہو بیتم نے سن کوگرفتار کریا ہے بیٹن مہ بن اٹال حنفی ہے اس کواچھی طرح سے رکھواور جو پچھے کھاٹا تمہارے پاس ہوا کرے وہ اس کے پاس یا رہ یہ اور حضور نے اپنی اونٹنی کے واسطے تھم دیا۔ کہ اس کا دود ہو میں اور شام دونوں وقت تمامہ کو بلایا جائے۔

راوی کبتا ہے پھر حضور جب ثمامہ ہے ملتے فرہ ت اے ثمامہ اسل م قبول کر لے ثمامہ کہتا اے محم مناقظ ہم محص کو تا کہ مناقل کرو گے تو تنا کر آم مجھ کو تا کہ روز حضور نے فر مایا ثمامہ کو چھوڑ دو چھوڑ دیا تو ثمامہ بقیع میں گئے۔ اور وہاں خوب اچھی طرح خسل اور وضو ایک روز حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی جیت کر کے مسلمان ہوئے شام کو جب حسب دستوران کا کھانا آیا تو انہوں نے اس میں ہے بہت تھوڑ اسا کھا یا اور ایسا ہی قلیل دو و دہ بھی بیا۔ مسلمانوں کو اس ہوت سے تعجب ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا تم کس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ایک محف نے صبح کو تو کا فرک انترو کی میں کھانا کھایا۔ اور شام کو مسممان کی انترو کی میں کا فرسات انترو یوں میں کھانا ہے۔ اور مسلمان ایک انترو کی میں کھانا ہے۔

ابن بش م کہتے ہیں پھر تمامہ تمرہ کے ارادہ سے مکہ بیس گئے۔ اور وہاں جا کرانہوں نے لیک کہی۔ اور یہی سیمانوں بیس سے پہلے تخص ہیں۔ جس نے مکہ میں داخل ہوکر لیک کہی ہے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ اور قتل کرنے لیے لیے ایک تخص نے کہا اس وقتل نہ کرو کیونکہ تم وگ بیامہ سے غدرلانے کے بی جو تب قریش نے ان کو چھوڑ دیا۔

راوی کہتا ہے جب تمامہ مسلمان ہوئ تو حضور ہے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ جھے کومبغوض تھا۔ اورا ہسب سے زیادہ محجوب ہے اورا ہے بی آپ کا دین اورآپ کا شہر میر سے نزدیک سب سے برے بھے اورا ہسب سے اچھے جی پھراس کے بعد تمامہ کہ بیل عمرہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہ اے تمامہ تو ہو وین ہو گیا ہے انہوں نے کہائہیں بلکہ میں سب دینوں سے بہتر محمون پیزام کے دین میں داخل ہوا ہوں ۔ اورقتم ہے خداکی اے قرایش اب یم مہ سے تم کو ایک دانہ نہ پہنچ گا جب تک حضور تکم نہ فرما کیں گئے جب نمامہ میں پنچا پی تو مکومنے کر دیا۔ کہ خبر دار مکہ وابوں کے ہاتھ ایک دانہ فروخت نہ کرنا اہل مکہ جب بہت تنگ ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریفہ بھیج۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہیں مونے تو حضور کی خدمت میں مریفہ بھیج۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئے تا ہوں کو تو آپ نے توار سے تی کیا اورا ب اوالا دکو آپ بھوک کی شدت سے بلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کولکھ کہ اہل کہ کے ساتھ حسب دستورخ یہ وفر وخت حاری رکھو۔



## علقمه بن مجزز کی کشکر کشی

جب و قاص بن مجز ز زید کی و ی قبر د کی جنگ میں شہید ہوئے تو علقمہ بن مجز زیے حضور سے درخواست کی ۔ کہ مجھ کوکشکر دے کرمشر کیبن کے تعاقب میں روانہ کیا جائے تا کہ میں ان سے بدلہ لوں۔

ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھا میں بھی اس میں تھا۔ جب ہم اسپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی میں کسی جگہ تھر ےعلقمہ نے ایک جگہ آگ جلانے کا تھم دیا۔ اور علقمہ کی طبیعت میں ہنسی اور شخصوں کا مادہ بہت تھا۔ جب آگ تیار ہوگئی۔ تب قوم بینی ساتھیوں ہے کہا کہ کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں جینک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم ہے اپنی اطاعت اور اپنے حق کی قتم دلا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم ہے بنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کواس واقعہ کی خبر ہوئی۔فر مایا جو محض تم کو گناہ کا تھم کرے اس کا تھم نہ مانا کرو۔

راوی کہتا ہے اس کشکر کشی میں جنگ نہیں ہو گی۔



#### كرزبن جابر كى تشكرتشي

بنی نظیہ کے غزوہ میں صفور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھا حضور نے اس کو اپنے اونٹوں کے چرانے کے واسطے چراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹوں کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استد تھا ء کا مرض ہو گیا حضور نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمار ہے اونٹوں کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹوں کا دود ھاور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے یہ لوگ گلہ میں آگئے اور دود ھاور موت پی کر تندرست ہو گئے۔ پچھمرض باقی ندرہا تب ایک روز انہوں نے حضور کے چروا ہے بیار کوشہید کیا۔ اور اس کی آ تکھوں کو پھوڑ دیا اور سب اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کو جو اسطے روانہ کیا۔ سے مرتد ہوئے حضور کو جس وقت یہ خبر ہوئی۔ آپ نے کرز بن جابر کو ان کے گرفتار کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ چنانچ کرز بن جابر اس وقت ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قر دیے خروہ سے واپس تشریف لا رہ جھے حضور نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کو آکر کرہ کے میدان میں ڈلواد یا اور آئی کھیں ان کی پھوڑ وادیں۔



## حضرت على بن الي طالب كاغزوه يمن كي طرف



#### الر این اشام ای اصر سوم این این اشام ای اصر سوم ای

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کولشکر دے کر روانہ کیا اور فر ، یا اگرتمہاری علی سے ملا قات ہوتو علی تمہارے سروار ہیں۔



ابن آئی کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹنگر دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ بلقاراور داروم فلسطین کے شہروں کو پا مال کریں اور اس لشکر ہیں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہا جرین اولین بتھے اور بیر حضور کا آخری لشکرتھا جو آپ نے روانہ فرمایا۔

#### حضور مَنَّالِيَّةِ مِنْ كَا بِهِذَاءِ عِلالت كابيان

آخر صفریا شروع رہنے الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرقد سے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اور وہال کے اہل قبور کے واسطے دعاءِ مغفرت کرکے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کے اہل قبور کے واسطے دعاءِ مغفرت کرکے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کے صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ کہتے ہیں ایک شب حضور نے جھ سے ارشاد کیا کہ اے ابومویہ بھی کو تھم ہوا ہے کہ میں اہل بقیع کے واسطے وعائے مغفرت کروں۔ پس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہیں حضور کے ساتھ ہولیا جب حضور قبرستان میں تشریف لائے تو فر مایا السلام علیکم یا اہل المقابر جس حالت ہیں تم ہو بہتم کو مبارک رہے۔ بیحالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں اندھیری رات کی طرح سے فتنے ان پرآنے والے ہیں۔ آخران کا اول کے بیچھے ہوگا۔ اور آخر کا فتنہ اول کے فتنہ سے بدر جہا بردھ کر ہوگا۔

گھرحضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے ابومویہ ہم محمود نیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دی گئی ہیں ۔ پس میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور گئی ہیں ۔ پس میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں ۔ حضور پہنے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں رہنے کو اختیار کریں پھراس کے بعد خدا سے ملنا اور جنت میں رہنا چا ہیں حضور نے فر ماین نہیں اے ابومویہ ہیں نے تو خدا کی ملا قات ہی کو اختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے اور صبح کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس میں آپ نے انتقال فر مایا۔

#### حضور کی از واج مطبرات کابیان

این ہشام کہتے ہیں حضور کی تو لی بیال تھیں۔ ع کشہ بنت انی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اورام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب۔ اور ام سلمہ بنت انی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زینب بنت جمش بن رئا ب۔ اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو بریہ بنت حوث بن الی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل حضور نے تیرال شادیاں فرمائی ہیں۔ پہنی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت فوید سے ہوئی۔ اور کل اولا دآپ کی انہیں سے بسوا ایک آپ کے صاحبز اور ابراہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والد خوید بندی کے شادی حضور ا

حضور کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ الی ہالہ بن مالک کے پاس تھیں۔اورانی ہالہ سے ان کے ہاں ہند بن الی ہالہ اور زینب بنت انی ہالہ پیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے ہے پہنے حضرت خدیج مثنیق بن عابد بن عبداللہ بن محمر بن مخزوم کے پاس تھیں اور عثیق سے ان کے ہاں عبداللہ اور جاریہ پیدا ہوئے اور جاریہ ہے شفی بن انی رفاعہ نے شادی کی تھی۔ پہر حضور نے مکہ میں حضرت عائشہ بنت انی بکر سے جبکہ وہ سات برس کی تھیں نکاح کیا اور مدینہ میں جبکہ ان کی عمرانوس ل کی تھی رفعتی فر مانی۔ اور عائشہ کے سواسی کنواری عورت سے شادی نبیس کی ایو بکرنے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور چارسو در جم کا مہر مقرر ہوا تھا۔

اور حضور نے سود ہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن ، لک بن حسل بن عامر بن وکی سے شادی کی ۔ بیش دی سلیط بن عمر و نے حضور سے کی تھی ۔ اور بعض کہتے ہیں ابوح طب بن عمر و بن شمس بن عبدو دبن نصربن ما لک نے سود ہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جا رسو درہم کا مہر باندھا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابن اتحق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے بیعنی کہا ہے کہ سلیط اور ابو حاطب حبشہ کے مک میں تھے۔حضرت مود ہ حضور سے پہلے شکر ان بن عمر و بن عبدٹس بن عبدود کے پاس تھیں۔

اور حضور نے زینب بنت بحش بن رکاب اسدیہ سے شادی کی اور حضور ہے ان کی شاد کی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کہ تھی اور حضور نے چا ان کی میں ابواحمہ بن جحش نے کہ تھی اور حضور نے چا رسو در بہم ان کا مہر باندھا تھا۔ حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متبنی کے پاس تھیں اور انہیں کی شان میں القد تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قضلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قضلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قضلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذَید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذید میں اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکما قصلی ذیا ہے کہ تعالی نے بہ تعالی نے ب

اور حضور نے امسلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ مخز ومیہ سے شادی فرمائی بیشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن الی مسلمہ بن الی مسلمہ بن الی مسلمہ نے حضور سے کی تھی اورام سلمہ کا نام بندہ تھا اوران کا مہر بیہ بندھا تھا۔ کدایک تو شک جسمیں تھجور کا ریشہ مسلمہ نے حضور سے کی تھی اور ابوسلمہ کا نام مجرلہ وا اور ایک بیالہ اور ایک مجشہ ۔ ام سلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے باس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبدالتہ تھا۔ ابوسلمہ سے ان کے بال بیاولا دبیدا ہوئی ۔ سلمہ اور عمرواور زینب اور دقیہ۔

اور حضور نے حفصہ بنت عمر ہے شادی فر مائی۔ بیشادی حضور ہے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضور ہے پہلے حینس بن ابی حذافہ مہمی کے پاس تھیں حضور نے چارسوور بہم ان کا مہر باندھا تھا۔

اور حضور نے ام حبیبہ ہے جن کا نام رکلہ تھا شادی فر مائی بیشا دی حضور سے ملک جبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجا تئی شاہ جبش نے حضور کی طرف سے چار سو دینار ان کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضور ہے پہلے عبیدالقد بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضور نے جو ہر بیہ بنت حرث بن الی خرار خزاعیہ سے شادی فر مائی بیہ بنی معطلق کے قید یوں میں گرفتار ہوکرآ کی تھیں ان کامفصل قصداو پر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ جی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق سے واپس ہوئے ہیں تو جو بر یہ بنتی جث کو آپ نے ایک انصاری کے سپر دکر دیا تھا بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو با حفاظت مدینہ بی بنجا دیں۔ پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو جو بریہ کے والد حرث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کے چیز انے کے واسطے اونٹ فدیہ کو لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے راستہ میں ان اونٹوں میں سے دواونٹ ان کو بہت اجھے معلوم موئے اوران کو انہوں نے پہاڑ کی ایک گھائی میں عقیق کے پاس چھیا دیا باتی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں سے اوران کو انہوں نے پہاڑ کی ایک گھائی میں اپنی بیٹی کے فدیہ کے واسطے لایا ہوں ان کو آپ تبول سے کے اور جو بریہ یہ کے اور جو بریہ یہ کے دیا سے دیا تھی تا کہ کا کہ کے باس پہاڑ کی گھائی میں عائب کر و جمجھے دے و جو رہے کے باس پہاڑ کی گھائی میں عائب کر و جمجھے دے و جو رہے کے باس پہاڑ کی گھائی میں عائب کر

دے ہیں حرث بن الی ضرار نے کہافتم ہے خدا کی اس حال کی ہمار ہے سواکسی وخرنبیں ہے بیٹک آپ خدا کے رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انك رسول الله تائية اور حرث کے دونوں بیٹوں اور ان کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔اور حرث نے وہ دونوں اونٹ مثا کر بھی حضور کی نذر کئے حضور نے جورید کو چھوڑ دیا جو رید بیجی مسلمان ہو گئیں۔حضور نے ان کے باپ حرث کو ان سے شادی کا بیغام دیا۔ انہوں نے حضور سے بہلے یہ انہوں نے حضور سے جہلے یہ اپ کے مہر کے مقرر فرمائے۔اور حضور سے بہلے یہ اپ چیاز اوع بداللہ کے یاس خیس ۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض لوگوں کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ٹابت بن قبیں سے خربید کر آزاد کیا تھا پھر بالعوض جارسودرہم مہرکےان ہے شادی کی۔

اور حضور نے صغیہ بنت جی بن اخطب سے شادی فر مائی بیذ جبر کے قید یوں میں آگی تھیں اور حضور نے ان کوا پنے واسطے مخصوص کرلیا تھا اور ان کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔ جس میں صرف ستو اور تھجوریں کھلائی گئی تھیں گوشت روٹی نہ تھی۔ اور حضور سے پہلے صفیہ کنانہ بن ربیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں۔

اور حضور نے میمونہ بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی میمونہ کی شاد کی حضور سے حضرت عباس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جا رسو در ہم کا مہر یا ندھا تھا۔

اور حضور ہے پہلے میموندا بی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک کے پاس تھیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ میموند بی نے اپنے تین حضور کی نذر کر دیا تھا لیعنی جب حضور کے پیغام کی خبران
کو پہنچی تو بیاس وقت اونٹ پرسوار تھیں لیس انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو پچھ ہے سب خداو
رسول کے واسطے ہے۔اور میموند بی کی شان میں خداوند تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی ہے:

﴿ وَ إِنِ الْمُرَاقَةُ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ "اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کو بخش و ہے۔اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بیرخاص اے نبی تمہارے واسطے جائز ہے نہ مومنوں کے واسطے"۔

اوربعض کہتے ہیں ریآ بیت زینب بنت جمش کی شان میں ٹازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے میں غزوہ بنت جا ہر بن ہب جو بنی منقذ بن عمر و بن معیص بن عامر بن نوسی سے تھیں انہوں نے اپنے تنیئن حضور کی نذیکی تھا اور بعض کہتے ہیں۔ ریمورت بنی سامہ بن لؤکی سے تھی اور حضور نے اس کوا مید میں ، کھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبداللہ بن عمر و بن عبدمن ف بن ہوال بن عامر بن صعصب

ے شادی کی بیعورت سکینوں اورغریبوں پر بہت مہر ہانی کرتی تھیں۔ اس سبب سے ان کا نام ام المساکیین تھا۔ ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و ہلالی نے کی اور حضور نے چار مو درم مہر کے مقرر فر مائے۔اور حضور سے بہلے بد مبیدہ بن حرث بن مطلب بن عبد مناف کے پاس تھیں اور جبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں اور جبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے پاس تھیں جوان کا چھاڑا دفقا۔

پس میہ حضور کی کل گیارہ نی بیاں ہیں جن ہے آپ نے شادی فر مائی اور حضور کی وفات سے پہلے ان میں سے مدر کے انتقال فر مایا ایک خدیجہ بنت خوید نے اور دوسرے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا دوسال ہوا ہے تو ان میں سے نوزندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔ اور دوعور تیں ایسی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فر مایا۔ گر خلوت سے پہلے ان کو جدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان کند میہ جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پر سفید داغ دیکھے اس سبب سے ان کورخصت کر دیا اور ان کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری عورت عمر ہ بنت پزید کلابہتی جب جب میحضور کے پاس آئی حضور سے اس نے پناہ ما گئی۔ پس حضور نے اس کواس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کندیہ نے پناہ ما نگی تھی اور بیا ساء بنت نعمان کی چچ زاد بہن تھی۔

اوربعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو بلا یہ ہے قو اس نے کہا تھا کہ میں اس باعزت قوم ہے ہوں جن کے پاس نوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے یہ جواب س کر اس عورت کو اس کی قوم کے پاس بھیج دیا۔

، قریش میں سے حضور کی چھ لی بیال تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اور عائشہ بنت انی بکر بن انی قحافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ہ بن کعب بن اؤی۔ اور هفصه بنت عمر بن خطاب بن تفیل بن عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن ر باح بن زاح بن عدی بن کعب بن لوسی۔

اورام حبیبه بنت الی سفیان بن حرب بن امیه بن عبد تمس بن عبد من ف بن قصی بن کلاب مره بن کعب بن لؤی ۔

اورام سلمہ بنت افی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لؤگ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ، لک بن حسل بن عامر بن لؤگ۔ اور باتی دیگر قبائل عرب میں سے بیسات لی بیال تقیس۔ نیینب بینت جحش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ه بن مره بن َبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه به

اورمیمونه بنت حرث بن حزن بن بجیر بن بزم بن رویبه بن عبدالله بن برال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن بهوازن بن منصور بن نکر مه بن صفه بن قیس بن عیلان به

اور زینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالقد بن عمر و بن عبدمن ف بن ملال بن عامر بن صعصعه بن معاوییه اور جوم یه بنت حرث بن افی ضرار خز اعیه ثم المصطلقیه \_

اوراساء بنت نعمان كندبيه

اورغمره بنت يزيد كلابييه

اورغیر عرب سے بیہ نی بی تھی۔

صفیہ بنت حمی بن اخطب بی نضیرے۔



حضرت عائشہ ام المومنین فر ماتی ہیں کہ عدالت کی حالت میں دو آ دمیوں کا کندھا پکڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس تنے اور سر کو کساو ہ ہا ندھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبداللہ بن عباسؒ کہتے ہیں تم جانتے ہود وسرے شخص کون تنے وہ کل بن الی طالب تنے۔

پھر حضور کے درو ہیں بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں ہم کر ماؤ۔ اور میں سے مشکیل ہم کر ماؤ۔ اور میں سے اور ڈالوتا کہ ہیں شسل کر کے لوگوں ہیں نکل کران سے عہدوں۔ چنا نچے ہم نے حضور کوا کی بڑے طشت میں جو حفصہ کا تھا بنھایا اور او پر سے یائی ڈالنا شروع کیا۔ جب حضور شسل کر چکے تو فر مایا ہس ا بضہر ہوؤ۔

ابوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکوکسا وہ باند ھے ہوئے منہر پرتشر ایف دائے اور بہت دیر تک پہلی مختلق آپ نے یہ کی کہ اصحاب احد پر دروو پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک دروو پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک دروو پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی ۔ اور بہت دیر تک بیس درویے اس نعمت کو اختیار کیا ہے جو اس کے پاس ہے لیس اس بندہ نے اس نعمت کو اختیار کیا ہے جو خدا کے پاس ہے ابو بکر اس بات کو بجھ گئے کہ بیر حضور اپنی نسبت فرمار ہے ہیں۔ پس ابو بکر بہت شدت سے روئے گئے اور عرض کیا یا رسول القد ہم آپ پر اپنی جانیں اور اپنی اول اپنی جگہ پر ہیضو پھر فرم یا مجد میں ہے جس قد ربوگوں اولا دقر بان کرنے کو موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکرتم اپنی جگہ پر ہیضو پھر فرم یا مسجد میں ہے جس قد ربوگوں کے گھروں کے درواز و کے کیونکہ میں ان سے بہتر اپنے سی بیوں ہیں ہے کہ کونکین میں نا۔

ابن ایخل کہتے ہیں کہ حضور نے اسی روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں سے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بحر کو بتا تا گر ابو بکر سے میری صحبت اور دین کا بھائی پنہ ہے۔ یہاں تک کہ خداان کواور بھی کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔

ابن ایحق کہتے ہیں جب حضور نے اس مہ کوشکر کا سر دار بنا کرشام کی طرف بھیجا تھا۔ تو لوگ کہتے ہے کہ حضور نے ایک نوعمر لڑ کے کو بڑے بڑے مہا جرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جوحضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے ۔ تو خدا کی حمد و ثنا بین ن کر کے جس کے کہ وہ لائق ہے فر مایا اے لوگو! اس مہ کے شکر کو بڑھا وَ اور اس جی جا ملواور اگر خدا کی حمد و ثنا بین ن کر کے جس کے کہ وہ لائق ہے فر مایا اے لوگو! اس مہ کے شکر کو بڑھا وَ اور اس جی اعتراض کیا تھا بھر آ ب ہے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیٹک اسامہ سر داری کے لائق ہے ۔ اور اس کا ب پ بھی لائق تھا بھر آ ب منبر پر سے اتر آ ہے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ ہے نگل کرمقام جرف میں تھہرے جو مدینہ ہے ایک فرتخ ہے تو اپنے لشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منظر رہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصی ساحد پر درود پڑھا تھا۔ اسی روز مہاجرین ہے فرمایا کہ افسار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور افسار وہی لوگ ہیں جن بیں آ کر بیں پناہ گزین ہوا ان کی تعداو زیادہ نہ ہوگ ۔

ان بیں سے جونیک ہیں ان کے ساتھ نیکی کر داور جو بد ہیں ان سے درگذر کرو۔ پھرآ پ منبر سے انز کراپنے مکان میں داخل ہو کا ور در کی آپ ہوئی کہ سب از وائی اور مسلمانوں کی عورتیں جن میں اس ء بنت میس بھی تھیں حضور کے پاس جمع ہوئیں اور حضر سے عباس بھی موجود اور سلمانوں کی عورتیں جن میں اس ء بنت میس بھی تھیں حضور کے کان میں دواڈ الیس چنانچیڈ ال حضور سے نیاس جمع ہوئیں اور حضور سے دواآ پ پی دوا آ اپ کے پہلے عب سے خوش کیا حضور سے دواآ پ کے بہلے عب سے خوش کیا حضور سے دواآ ب کے بہلے عب سے خوش کیا جو کر کہ ایس جم کے بہلے عب س نے وائی ہے حرکت تم نے کہ بہلے عب سے کے خوش کیا یارسول القد ہم کو خیال ہوا کہ حضور کو شاید ذات الجس ہو حضور نے فر مایا ۔ بیالیا کیوں کی ۔ عباس وقت گھریل جس قد راوگ موضور نے تکم دیا کہ اس وقت گھریل جس قد راوگ موضور نے تکم دیا کہ اس وقت گھریل جس قدراوگ موجود جی سوامیر سے بچے کے سب سے کا نول میں بید دواڈ الی جانے ۔ چنانچ میمونہ جو اس روز روز ہوار وائی کی اس موجود جی سوامیر سے بچے کے سب حضور سے تندرست نہ کر سے کی نول میں بید دواڈ الی جانے ۔ چنانچ میمونہ جو اس روز روز ہوار وائی کی بسب حضور سے تندرست نہ کر سے کہ دیا کہ ان میں بھی دواڈ الی کی بسب حضور کے تھی ہا آ پ نے ان کے جو تنہ ہا آ پ نے ان کے تو میں فر مایا تھا۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں جب حضور کی عدالت کی شدت ہوئی میں لوگول کے ساتھ مدینہ ہیں آیا اور حضور کی خدمت میں دیا طرف اٹھا کرمیرے او پررکھتے تھے کی خدمت میں دیا ضربوا۔ حضوراس وفت فی موش تھے اور اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرمیرے او پررکھتے تھے میں۔ میں سمجھا کہ آپ میرے واسطے دعا فرمارہ ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہیں اکثر رسول خدا منی تیزائے ہے سنا کرتی تھی کہ آپ فرماتے ہے اللہ تعالی ہرنی کوان کے انتقال سے پہلے دنیا ہیں رہنے یا جنت ہیں تشریف لیے جانے کی بابت اختیار دیتا ہے۔ چن نچہ آخر کلام جو حضور سے ہیں نے سناوہ یہ تھا کہ آپ فرمائے آئے الرّفینی الْاعلی مِنَ الْہَجَنَّةِ '' ہیں نے اس کلام کون کر کہا کہ بس اب حضور ہم کواختیا رنے فرمائیں گے۔اور ہیں بجھ گئی کہ یہ حضور کووہ می اختیار دیا گیا ہے جس کی نسبت آپ فرمایا کرتے ہے۔کہ ہرنی کوان کے انتقال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔

#### حضرت ابوبكر مناتثية كاجماعت سے نماز براھانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور پرضعف غالب ہوا آپ نے تھم فرمایا کہ ابو بکر ہے کہوہ ہوا کول کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بکر رقیق القلب اور کمزور آواز کے آدمی ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کوئی زپڑ ہانے کا تھم کرو۔ میں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا جو ابو بکر ہی کوئی زپڑ ہانے کا تھم کرو۔ وہی عرض کیا حضور نے فرمایا تم عورتیں بوسف کی عورتوں کی مثل ہو۔ ابو بکر ہی کوئماز پڑ ہانے کا تھم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے یہ بات حضور سے اس غرض سے عرض کی تھی۔ کہ میں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسر مے خول کو کھڑ اور کھے کر پیند نہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھانہ جھی

عبدالقد بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے میں اس دقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو تھم کرو۔ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے عبدالقد بن زمعہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے پی س سے باہر نکلا۔ اور میں نے ابو بکر کولوگوں میں موجود پایا۔ ابو بکر اس دفت نہ تھے۔ میں نے عمر سے کہا اے عمرتم لوگوں کونماز پڑھا دو۔ عمر کھڑ ہے ہوئے اور جس دفت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آواز کوحضور نے س کرفر مایا ابو بکر کہاں ہیں۔ خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے

کہ بیہ بدشکونی ابو بحر کے ساتھ ہو۔

عبدالقد بن زمعہ کہتے ہیں جھے سے عمر نے کہا بچھ کوخرائی ہوتو نے جو جھے سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو ہی سمجھا کہ حضور نے بچھ کو میر سے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایسا نہ بچھتا تو ہر گر نماز نہ پڑھا تا میں نے کہاتتم ہے خدا کی جھے کو حضور نے بیتھم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کو نہ دیکھا تو تم کوزیا دہ حق دار پایا۔
اس سبب سے تم کو تھم کیا۔

ہیں۔ پھرا بو بکر کو بلایا گیا۔اور بینما زنو عمر نے پڑھا دی اس کے بعدا بو بکر نے لوگوں کونما زیڑھا ئی۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔جس میں حضور کی وفات ہوئی ہے۔جس وقت صبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور پر دہ اٹھا کر حجر ہ کے درواز ہ پر کھڑ ہے ہوئے اورمسلمان نماز میں حضور کی تشریف آوری کو د کچے کرخوش کے مارے بے چین ہو گئے اورحضور نے مسلمانوں کونماز میں دیکھے کرتبسم فر مایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت سے زیادہ میں نے بھی حضور کی صورت بارونق اورخوب نہیں دیکھی تھی پھر اس کے بعد حضور واپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض سے افاقہ ہو گیا چنا نچیہ ابو بکربھی خوثی خوثی اینے گھر گئے۔

ابن آخق کہتے ہیں پیر کے روز ضبح کے وقت حضور اپنے سرکو باند سے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی کی تشریف آ وری سے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی کی تشریف آ وری سے صف میں پیر کت ہوئی ہا اور ابو بکر چیجھے کو ہے حضور نے اپنا ہا تھا ابو بکر کی پشت میں لگا کراشارہ کیا کہا پنی جگہ کھڑ ہے رہو۔ اور خود حضور نے ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کرنما زیڑھی۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر الی بلند آ واز سے فر مایا جو مجد کے باہر تک جاتی تھی کہ اے لوگو آ گروش ہوگئی ہا ور فتی شاند میری رات کے نکر وں کے آ گئے ہیں۔ اور قسم ہے خدا کی میں نے تمہار سے واسطے وہ بی چیز طال کی ہے جو قر آ ان نے حال کی ہے۔ پھر حضور جب بہر تک میں خوار آ ان نے حال کی ہے۔ پھر حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی اللہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ آ پ نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جو تر آ ان نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چا ہے ہیں۔ اور آ ج کا دن بنت خارجہ کا دن ہے کیا ہیں اس کے پاس ہو آ وال ۔ حضور نے فر مایا ہال پھر حضور اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکر اپنے گھر یہا گئے۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ای روز حضرت علی بن الی طالب حضور کے پاس سے باہر آئے۔
لوگوں نے پوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاح کیسا ہے حضرت علی نے کہا بحمہ اللہ اچھا ہے۔حضرت عباس نے
حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی تئم ہے خدا کی ہیں نے حضور کے چہرہ ہیں موت کی علامت دیکھی ہے جیسی کہ
میں بنی عبدالمطلب کے چہروں میں ویجٹ تھا۔ پس ہم تم حضور کی خدمت میں چل کر دیکھیں۔ کہا گر میدام

ہمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو پہچان میں گے اور اگر ہمارے سوا کی میں ہوگا تب ہم حضور ہے اپنے واسطے وصیت کرالیس گے۔حضرت علی نے فر مایافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ اگر حضور نے ہم کواس امر سے بازر کھا تو پھر بھی حضور کے بعد لوگ ہم کونہ دیں گے۔ پھراسی روز دو پہر کے وقت حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ ہی دین فرماتی ہیں۔ای روز جب حضور مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے اور میں لیٹ رہے اور میں سے ایک شخص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف ویکھ میں مجھی کے حضور اس کولین چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں رہمسواک آپ کو جو دول۔آپ نے فرمایا ہاں۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چہائی۔اور نرم کر کے حضور کو دی۔ حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھاری ہوگی ۔اور بکا کیک آپ نے او پرنگاہ کر کرے فر مایا۔ ' بَیلِ الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی مِنَ الْعَحْنَةِ '' میں نے کہافتم ہے اس ذات کی ۔جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فر مایو کیو کر آپ کو اختیار ویا گیا۔اور آپ نے اختیار کرلیا۔فر ، تی بیں پھر حضور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عائشہ فر ہاتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔اور میری تم عمری اور نا وا تفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آپ کا سرمبارک تکیہ پرر کھ کرعورت کے ساتھ اپنا منہ پیننے لگی۔

ابو ہریڑہ کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑ ہے ہوئے اور کہنے سگے۔ من فقو ل بین سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا حالا نکہ تئم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں جیسے کہ حضرت موکی خدا کے پاس گئے ہتھے اور چالیس روز کے بعد تشریف لے آئے۔ اور ان کے جائے کے بعد ہوگول نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ اسی طرح حضور بھی تشریف لے آئے کیں گے۔ اور جو یہ کے گا کہ حضور تم گئے ہیں اس کے ہاتھ ہیر کاٹ ڈالوں گا۔

ابو ہر برہ گہتے ہیں اسی وقت ابو برآئے اور عمر کی گفتگو کی طرف پچھ متوجہ ہوئے سید ھے جمرہ کے اندر واضل ہوگئے ۔حضور کے اوپر ایک چ درصبری اڑبار کھی تھی ۔ ابو بکر نے حضور کا چبرہ مبارک کھول کر بوسد دیا ۔ اور فرمایا میں ہے ۔ اس کو آپ نے جکھ لیا اب فرمایا میں ہے اس کو آپ نے جکھ لیا اب کے بعد آپ کی موت نہ پنچ گی ۔ پھر ابو بکر نے حضور کا چبرہ ڈھک دیا ۔ اور بابر آئے ۔ تمروگول سے وہی گفتگو کر رہے تھے ۔ ابو بکر نے کہا اے عمر چھچے بٹو۔ اور خاموش رہوعم خاموش ندر ہے جب ابو بکر نے ویکھا کہ عمر خاموش ندر ہے جب ابو بکر نے دیکھا کہ عمر خاموش نہیں رہے ۔ اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اوگوں نے جب ابو بکر کی گفتگوئی سب ان کے پاس کے اور عاموش میں موجوز دیا ابو بکر کے گفتگوئی پرستش کرتا ہو۔ تا گئے اور عمر کو چھوز دیا ابو بکر نے خد کی حمد وثن بیان کی ۔ پھر کہا اے اوگو ! جو تحفی محمد منابق نے کی پرستش کرتا ہو۔ تا

بینک خدازندہ ہے بھی نہ مرے گا۔ پھر ابو بمرنے بیآیت پڑھی

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْفَيْهِ وَمَنْ يَعْفَرَ اللّٰهُ شَيْنًا وَ سَيَجُزى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ وَمَنْ يَنْفَيْهُ وَمَنْ يَعْفَرَ اللّٰهُ شَيْنًا وَ سَيَجُزى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ ''اورمحم فقط رسول بين \_ يس يه الرمر جانيس كي ياقل بوجا كي سَي سَي عَلَى موجا كي واليس ايزيول كي الربول عن الربو

ابوم رہ کہتے ہیں۔ابو بکرنے جب بیآیت پڑھی وگ ایسے ہوگئے۔ کہ تو یاانہوں نے بھی بیآیت ہی نہ پہنی اوراس وفت لوگوں نے ابو بکر ہے اس آیت کو یا دکیا۔ عمر کہتے ہیں جس وفت میں نے ابو بکر ہے بیہ آیت کی جھے کوابیا معلوم ہوا۔ کہ گویا میر ہے بیچر کٹ گئے اور میں کھڑ اندرہ سکااس وفت زمین پر کر پڑا۔اور میں نے جانا کہ حضور کا وصال ہوگیا۔

#### سقيفئه بني ساعده كاواقعه

ابن اتحق کہتے ہیں حضور کا وصال ہوتے ہی انصار کے سب ہوگ سقیفۂ بنی ساعدہ ہیں جہتے ہوئے اور عضرت ملی بن الی طالب اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن مبید القد حضرت فاطمہ ہی دین کے ھر میں جہتے ہوئے اور باقی کل مہر جرین اور اسید بن حفیر بن عبد الاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبادہ کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اَسرتم فی سوگوں کے امر کے ساتھ کچھ ضرورت ہے بیس تم انصار کے پاس جاؤ۔ ایس نہ ہوکہ وہ اپنا کام متحام کر ہیں۔ اور حضور کا جناز وَمبارک ججرہ بی میں تھا اور تجہیز و تعفین کا پچھ سامان نہیں ہوا تھا۔ گھر کو گول نے اندر سے درواز و بند کر لیا تھا۔

عرکتے ہیں۔ میں نے ابو یکر ہے کہا کہ چلوہم دیکھیں تو سہی کہ ہمارے بھائی انسار کیا کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر نے آخری جج کیا ہے میں بھی اس میں شریک تھا اور عبدالرحمن بن عوف بھی منی میں میرے پال تھر رے ہوئے تھے میں ان کو قرآن شریف پڑھا تا تھا ایک روز عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر کے پاس ہے آ کر جھ ہے کہا کہ تم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے امیر المونین کوآ کر خبر دی ہے ۔ فلا س شخص کہتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا تو میں فلا س شخص کی بیت کر اوں کا ۔ کیونکہ ابو جمر کی بیت ہو تی ہو ہو ہے کہ اس وہ ہو تی ہو تی سے بوری ہو تی ہو ہیں فلا س شخص کی بیت کر اوں کا ۔ کیونکہ ابو جمر کی بیت نے بھی ان انتقال ہو گیا تو میں فلا س شخص کی بیت کر اوں کا ۔ کیونکہ ابو جمر کی بیت نے بھی بی انتے واللہ شام کے کہ بیت نے ہو ہو ہو ہو ہا کہ انتقال ہو گئی تھے بوری ہو تی ہو تی ہو گئی ہو گئی ۔ سووہ ہوری ہو تی ۔ فصد ہو گئے ۔ اور فر ما بی میں انتے واللہ شام ک

وفت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کو ڈیراؤں گا جولوگوں کی حکومت کوان ہے غصب کرنا جا ہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔جس نے کہا ہے امیر المونین ایسا نہ سیجئے کیونکہ یہ جج کا موسم ہے اوراس ہیں ہر فتم کے لوگ جمع ہیں جو عقل وہوش ہے ہے بہرہ ہیں اور وہی ججوم کر کے آپ کے گر دجمع ہو جا ئیں گے۔ اور جو اللی عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ سیس کے پھر جو آپ فر مائیں گے۔ وہ لوگ پچھ ہے پچھ بھیں اللی عقل ہیں وہ آپ کے جھ بیان کرنا ہے بیان کے اور لوگوں ہے پچھ بیان کرنا ہے بیان کریا ہے بیان کریا ہے بیان کریں کے جو کھ بیان کریں گے اس کو وہ کریں ۔ کونکہ مدینہ ہیں جو پچھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب بھیس می اور دوسروں سے بھی صیح بیان کریں گے حضرت عمر نے فر مایا تم نے ورست کہا مدینہ ہیں جاتے ہیں جس میلے اس بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔ پس آخر ذی الحجہ ہیں ہم لوگ مدینہ ہیں واپس آئے اور جمعہ کے روز ہیں دو پہر

ڈ طبتے ہی مجدشریف ہیں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن فیل کو ہیں نے منبر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پس ہیں ہی ان کے ساسنے بیٹھ آیا اور تھوڑی دیر نہ گذری تھی کہ ہیں نے عمر وا تے ہوئے دیکھا اور سعید بن زید ہے ہیں نے کہا آئ عمر ایک بات کہ یہیں گے جو فیف ہونے ہے آئ تک نہیں کی ہے سعید کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور کہا

الی کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کی اور آئ کہیں گے۔ استے ہیں حضرت عمر منبر پر آگر بیٹھے اور مؤذن کے ادان سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئا اور خوال کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا۔ ہیں آئ ایک بات کہوں گا جو میری نقد پر ہیں کہنی تھی ہونے اور فدا کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا۔ ہیں آئ ایک بات کہوں گا جو میری نقد پر ہیں کہنی تھی ہونے اور شوال کہ شاید بیہ بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو سیخے اور یا و رخوال کو یا د نہ رکھے تو اس کو بیخوا ور بیا ور جوال کو یا د نہ رکھے تو اس کو بیٹ اس بیٹ کہ جھی پر کھوٹ بولے خدا و ند تعالی نے حضر ت حمد کی کو نی بنا کر بھیجا۔ اور ان پراپی کتاب ناز ل فرمائی۔ اور اس کی آب بیل بیٹ میں تار جم بھی تاز ل فرمائی۔ اور اس کو بیٹ والا بینہ کے کہ ہم کتاب اللہ میں بعد رجم کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ جب لوگوں پر ذمانہ دوراز گذر ہے گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کے کہ ہم کتاب اللہ میں میں آیت الرجم بھی بڑ ہے۔ پھی والوں سے ساتھ یا حمل ہو بیا اقرار ہواور ہم کتاب الیہ میں بیٹ ہونے تھے:

حتی ہے زائی پرجبکہ وہ محصن ہوم د ہو یا عورت ہو گواہوں کے ساتھ یا حمل ہو بیا اقرار ہواور ہم کتاب الیہ میں بیٹ ہیں بڑ ھیں بڑ ھیے تھے:

﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ ابَاءِ كُمْ فَانَّهُ كُفُر بِكُمْ يَا كُفْر بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ ابَاءِ كُمْ ﴾

لے اپنے باپ وا دا سے روفر وانی نہ کر و ( یعنی غیر و ل کواپنا باپ دا دانہ بناؤ ) کیونکہ بیتمہا را کفران نعمت کرتا ہے۔ منہ

''اے یوگورسول خداسنی بین الم میں بین مریم کو اس طرح سے نداڑانا جیسے عیسی بن مریم کو لوگوں نے اڑایا جیسے عیسی بن مریم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔ تم جھے کو خدا کا بندہ اوراس کارسول ہی کہنا''۔

پھر میں تم ہے یہ بات کہتا ہوں کہ جھے کو بیز نہر پہنچی ہے کہ فلا لشخص نے کہا قتم ہے خدا کی اگر عمر مر گئے تو میں فلا لشخص کی بیعت کرلول گا۔ پس کو کی شخص اس دھو کا میں ندر ہے کہ ابو بکر کی بیعت یکا یک ہو گئے تھی اور وہ پوری ہوگئی یہ بیعت اگر چہاسی طرح ہوئی مگر امتد نے اس کے شرک ہے بچایا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایس شخص کونسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر سے زیا وہ نوگوں کی گر دنیں متوجہ ہوتی ہیں۔

پس جو خف بغیر مسلمان کے مشورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔ اور ابو بکر حضور مُنَا اللّٰهِ کا وفات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔ اور افسار نے ہم سے مخالفت کی۔ اور سب سر دار اور اشراف ان کے سقفی بیہم سے پیچھے رہ گئے اور اشراف ان کے ستھی بیہم سے پیچھے رہ گئے اور تمام مہاجرین ابو بکر کے پیس جمع ہوئے میں نے ابو بکر سے کہا۔ چلو ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی افسار کیا کر رہے ہیں۔ بس ہم اس ارا دہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص معے اور انہوں نے ہم سے افسار کے ارا دہ کا حال بیان کیا اور ہم سے بوچھا۔ کہ کہ کہاں ج تے ہو۔ ہم نے کہا ہم بھی افسار ہی کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ انہوں ہے۔ انہوں مے اور انہوں ہے جی ۔ انہوں مے اور انہوں ہے جی ۔ انہوں مے اور انہوں ہے جی ۔ انہوں میں انہوں ہے جی ۔ انہوں میں انہوں ہے جی ۔ انہوں میں انہوں ہے جی ۔ انہوں ہے جی ۔ انہوں ہے جی ۔ انہوں ہے کہا۔ اگرتم انف رکے پاس خو و اور اینے کام کو پور اگر دو تم پر پھی تر جی تمیں ہے۔

حضرت عمر کتے ہیں۔ میں نے کہافتم ہے خدا کی ہم ان کے پاس ضرور جا کیں گے اور ہم روا نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں آئے اور نئے میں ہم نے ایک شخص کو چا دراوڑ ھے ہوئے بیٹے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے میں نے کہاان کو کیا ہوالوگوں نے کہا در د ہے۔

عمر کتے ہیں جب ہم لوگ بیٹے تو انصار کا خطیب کھڑ اہوااور اس نے خدا کی حمدو ثنا بیان کی۔ پھر کہا ہم لوگ انسان اور اسلام کے لشکر ہیں اور اے مہاجرین تم بھی ہم ہی میں سے ایک گروہ ہوااور تمہاری تو م نے تم کو معنا صل کرنا چاہا۔ عمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ سے ہوا کہ انصار ہم کو بالکل جڑ ہے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم منا صل کرنا چاہا۔ عمر کہتے ہیں۔ پھر جب شخص خاموش ہوگیا۔ عمر کہتے میں میں نے گفتگو کرنی چاہی اور ایک مضمون میں نے اپنے نزد یک بہت عمدہ گانٹور کھا تھ۔ اور میں چاہتا تھ کہ میں اس کو ابو بکر کے سامنے بیان کروں اور اس کو ابو بکر جو بھی نہوں نے مناسب نہ جانا کہ میں ابو بکر کونا راض کروں ۔ اور ابو بکر جو بھی سے نیادہ کہا کہ جم میں ہوگیا۔ جب میں ابو بکر کون والو بکر جو بھیں۔ سب ہوا کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس فتم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب جانے والے نئے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس فتم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب بیان کردیں۔ بلکہ ان کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان خیرون کیا۔ پس فتم ان ور کونا ہیاں کردیں۔ بلکہ ان کہا کہ تم میں خیروخو بیاں انہوں نے بیان کردیں۔ بلکہ ان سے بھی نیادہ اور افضل اور کہا اے انصار سے جو تم نے کہا کہ تم میں خیروخو بیاں

ہیں جینک بیتم نے سیج کہ تم ایسے ہی ہوگراس خلافت کا مرکوتمام عرب قریش ہی کے واسطے موزوں جانمیں گے۔ کیونکہ بینسب اوروطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرابو بھرنے میرااور ابو مبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور انصار سے کہاان دونوں میں سے جس کوتم چا ہو خیونی بوں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی بیہ بات مجھ کو ناگوارگذری کیونکہ مجھ کو اپنی گردن کا مارا جاتا آسان معلوم ہوتا تھا اس بات ہے کہ میں ان لوگوں کا سرار بنوں۔ جن میں ابو بکر موجود ہوں۔ برانصار میں سے ایک شخص نے کہ میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اے قریش ایک امیرتم میں سے ہو اورایک امیرہم میں سے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد کفتگو ہڑگئی اور مجھ کواختلاف پڑج نے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے کہا۔ اے ابو بکر اپنا ہاتھ بھیلا ؤ۔ انہوں نے ہاتھ بھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور پھر مہاجرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی اور پھر مہاجرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی بیعت کی پھر ہم سعد بن عبادہ کر قبل کر دیا۔ ہم نے ان کی بیعت کی پھر ہم سعد بن عبادہ کو قبل کر دیا۔ ہم نے کہا سعد بن عبادہ کو قبل کر دیا۔ ہم نے کہا سعد بن عبادہ کو فدانے قبل کیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونول شخص جوحضرت عمراورابو بمرکومقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ ہیں ملے تھے۔ عویم بن ساعدہ اورمعن بن عدی تھے تو یم بن ساعدہ کی نسبت ہم کو بیرروایت بہنجی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی'' فیٹیہ رِ جَال یکی جبوں آئ یک میکھڑو و واللّٰہ یوجب الْمُطَّقِوِیْنَ' بوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بیہ کون بوگ ہیں حضور نے دریافت کیا کہ بیہ کون بوگ ہیں حضور نے فر مایا تو یم بن ساعدہ ان میں سے اجھا شخص ہے۔

اورمعن بن عدى كى نسبت بهم كوبيروايت بنجى ب كه جب لوگ حضور كے واسطے بہت ر ب اور كہتے كه كاش بهم حضور سے بہتے مرجاتے كيونكہ حضور كے بعد بهم كوفتنول ميں برخ جانے كا خوف ب معن بن عدى نے كہائتم ہے خداكی ميں حضور كى بہلے مرنانہيں چا بہتا ۔ اس واسطے كه ميں بعد وفات بھی حضور كى اس طرح تقد بين كروں جيسى كه آ ب كى حيات ميں كرتا تق اورمعن بن عدى حضرت ابو بمركز وائد ميں بهتام يمامه مسيلمه كذا ب كى جنگ ميں شہيد ہوئے۔

انس بن ، لک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکر منبر برآ کر بیٹھے اور عمر نے ابو بکر ہے پہلے گفتگو شروع کی اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد بیان کیا کہ ا لوگو میں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ میں نے کتاب اللہ میں پایا نہ حضور نے اس کے متعلق

لے اس میں ایسے وگ میں جو پاکیزگی کو پسند کرتے میں اور خدا پاکیزہ رہنے و ابول کو پسند کرتا ہے۔

مجھ ہے کوئی عہدلیا تھا گرمیں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور منا تی ہے۔ جس کے (خلافت) کی تدبیر کردیں گے اور بیشک خدا نے تمہار ہے درمیان میں اپنی کتاب باتی رکھی ہے۔ جس کے ساتھ اس استھاس نے اسپے رسول کو ہدایت فرمائی۔ پس اگرتم لوگ اس کو مضبوط پکڑ و گے خداتم کواس کے ساتھ ہدایت کرے گا اور اب خدائے تمہارے امر (خلافت) کوتم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی ثنانی اٹسنین اِذُھما فی الْغَادیر جع کیا ہے۔ پس تم کھڑے ہوکران کی بیعت کرو۔

چنانچے سب لوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ ضداوند تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فر مایا کہ اے لوگویس تم پر والی بنایا گیا ہوں حالا نکہ بیس تم بیس بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھے کوسید ھا اور قائم کر دوراست گوئی امائت ہا اور جھوٹ خیانت ہا اور جو تخص تم میں کمزور ہو وہ میر نزد یک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو تخص تم میں قوی اور زبر دست ہے وہ میر ے زدیک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس کا حق اس کو دلواؤں گا حق دلواؤں گا جواس نے جمر آلے لیا ہے۔

ا کوگوا جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدااس قوم کو ذکیل وخوار کرتا ہے (جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز اس تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تنزل اورافلاس اور مذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کواپے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحضرت خلیفہ کا ول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ما چکے ہیں مگر دیکھا چاہئے کہ مسلمان اپنے اس مرض کو تحقیق کر کے اور پھراس کی دواہے بھر واقف ہو کرعلاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کوا بنی صحت کے قائم کرنے کی توفیق دے اورا پنی المدادان کے شامل حال فرمائے ) اور جس قوم میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔ خداان برطرح طرح کی بلائیں نازل فرما تا ہے۔

اے لوگو! جب تک میں خدا وُ رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ اور جب میں خدا ورسول کی نا فر مانی کروں ۔ پس میری تم پر پچھا طاعت نہیں ہے۔اب جا وُ اپنی نما زپڑھوخدا تم پر رحمت کرے۔

 ( یعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے وغیر ذلک ) میں نے کہا میں نہیں جانتا اے امیر المومنین آ ب ہی واقف ہوں کے عمر فرمانے گئے اس کا باعث بیتھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا' و گذالِك کی جعلنا تُحمُ اُمَّلَةً وَسَطًا لِتَكُونُو السَّهَدَ آءً عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا''اور میں ہے بچھتا تھا کہ حضورا پنی امت میں قیامت تک زندہ رہ کران کے اعمال کے گواہ ہوں کے پس اس سبب سے میں نے اس روز وہ گفتگو کی تھی۔

## حضور متالثيثام كي تجهيز وتكفين اور دفن

ابن آخل کہتے ہیں جب ابو بھر کی اوگوں نے بیعت کرلی۔ اب لوگ حضور کی جہنے و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنا نچہ حضرت علی اورعباس اور آخل بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز ، و غلام بیسب لوگ آپ کے شا د سے جس شریک شے اور اوس بن خولی نے جو حضور کے سحابی انصاری اور بدری سے آکر حضرت علی ہے کہا کہ اے علی ہیں تم کو خدا کا اور اس حق کا واسط ویتا ہوں جو حضور ہے ہم کو ہم حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ کا گائے ہوئے و مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ کا گائے ہوئے سے ۔ اور عباس اور فضل اور قم حضرت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے میں شریک سے اور اسامہ بن زیدا ور شقر ان پانی ڈالتے سے اور حضر سے علی حضور کو جسم کو خدا گائے ہوئے شے۔ اور حضور کو کرتہ پہنے ہوئے تھے اور فر ماتے سے میرے ماں ہوئے تھے اس کے اوپر سے ہاتھ سے ملتے تھے اپنا ہاتھ حضور کے جسم کو خدا گاتے تھے اور فر ماتے سے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ ندگی اور موت دونوں حالتوں میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب وطاہر ہیں اور حضور بہنے کہ کے جسم مطہر سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب وطاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب وطاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ میں کسے پاک پاکیزہ اور طیب وطاہر ہیں اور حضور کے جسم مطہر سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ میں کسے باکھ کے جسم مطہر سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جواکھ میں کسی سے بواکر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کو خسل دینے کا ارادہ کیا تویہ شویئی کہ حضور کے کپڑے بدن پرسے اتاریں یا انہیں ہیں خسل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو او کھھ آگئی۔ اور ایک دم سب کی گردنیں جھک کر شوڑیاں سینہ ہے لگ گئیں۔ اور سب پراللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا۔ اور اس نیند میں مکان کے ایک گوشہ ہے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت عسل دو۔ اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آاس آواز کو سنتے ہی سب ہو شیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کو خسل دیا۔ پانی ڈال کر کر تھ کے اوپر ہی سے حضور کے جسم کو ملتے تھے۔

پھر خسل کے بعد تین کپڑے گفن کے حضور کو بہنائے گئے۔ جن میں سے دو کپڑے صحاری تھے اور ایک

جا درصبري تھي۔

ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ کے طریق پرگڑھا کھودتے تھے اور ابوطلحہ زید بن مہل اہل مدینہ کے موافق لحد بناتے تھے۔ پس حضرت عباس نے دو آ دمیوں کو بلا کرا یک کوابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسرے کوالی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجا اور دعا کی کہا ہے خداا پنے رسول کے واسطے جیسی قبر جا ہے اختیار کر۔ پس جوشخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو لے آیا۔اورانہوں نے حضور کے واسطے لحد تیار کی اور جب سہ شنبہ کے روز حضور کی جمہیر وتکفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی میں آ پ کا جناز وا یک تخت پر رکھا گیا۔اب لوگوں مین دفن کرنے کی بات میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہاحضور کومسجد میں دفن کرنا جا ہے ۔اوربعض نے کہاصحابہ کے باس دفن کرو۔ابو بکرنے فر مایا میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے جن نبی کا انتقال ہوا۔ وہ اسی جگہ دفن کئے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کراس کے نیچے قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے۔تھوڑے تھوڑے آتے تھے اور نمازیڑھ کرچلے جاتے تھے مردوں کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی اورعورتوں کے بعد بچوں نے پڑھی اورکسی نے حضور کی نماز جنازہ کی امامت نہیں گی۔ پھر بدھ کی نصف شب کے وقت حضور کو ڈن کیا گیا۔ حضرت عا کشہ فر ماتی ہیں ہم کو چہارشنبہ کی شب کوحضور کے دفن ہونے کی اس وفت خبر ہوئی جب ہم نے بدھ کی آ دھی رات کے وفت لوگوں کی آ پدورفت کی آ وازشی۔

حضرت علی اورفضل بن عباس ا در شم بن عباس اور شقر ان حضور کے غلام آپ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں اترے۔اوس بن خولی نے حضرت علی کو دہی تشم دی۔حضرت علی شی طفی نے فر مایا۔تم بھی اتر آؤ۔ چنانچہوہ بھی اتر کرشریک ہوئے۔اور شقر ان نے حضور کی ایک جاور جس کوآپ اوڑ ھااور بچھایا کرتے تھے۔ اس کوبھی آ ہے کے ساتھ دفن کر دیا۔اور کہا ہے جا در آ پ کے بعد کوئی نداوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشی قبر میں گرا دی اورلوگوں سے کہا۔میری انگوشی گریزی ہے حالا تکہ میں نے اس کوقصد أاس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبداللہ بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حصرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت اپی طالب کے پاس مکہ میں جا کرتھہرے۔ اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے توعشل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا اے ابوالحن ہم آپ ہے ایک بات دریافت کرنے آئے ہیں ہم جاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کوخبر دار کریں۔حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ نے تم سے بیان کیا ہے کداس نے سب کی نسبت حضور سے نیا عہد کیا

ہے۔اورسب سے آخر حضور کو ہاتھ لگایا ہے اہل عراق نے کہاہاں بیشک ہم بھی یہی بارہ وریافت کرنے آئے سے ۔ تھے۔حضرت علی مزید نے فر مایا وہ چھوٹا ہے سب سے آخر میں تئم بن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا ہے۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں حضورا پنی بیماری کی حالت میں ایک سیاہ جا دراوڑ ھے ہوئے ۔ بہجی آپ اپنا چہرہ اس جا در ہے ڈ مک لیتے تھے اور بہجی کھول دیتے تھے اور فر ماتے تھے خدا ان لوگوں کوئل کرے جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کومبحد بنایا (یعنی قبروں کو بجدہ کیا حضورا پنی امت کوڈرانے کے واسطے ایسا فر ماتے تھے )۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب ہے آخر جوعہد حضور منگائی آئے کے لیاوہ بیٹھا کہ ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جائیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور کی وفاءت کے بعد مسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے۔ اور یہ دیت اور نصرانیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے ظاہر ہوا۔ اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اندجیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کا باعث حضور کا انقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدانے سب لوگوں کو حضرت ابو بکڑ پر جمع کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور من النہ ہے اس کے بعدا کثر اہل مکہ نے مرتد ہونے اور اسلام سے پھر جانے کا قصد کیا۔ یہاں تک کہ عتاب بن اسید جوحضور کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے۔ ان لوگوں کے خوف کے مارے پوشیدہ ہو گئے۔ تب سہبل بن عمرو نے کھڑے ہو کر خدا کی حمہ و ثناء بیان کی پھر حضور کی و فات کا ذکر کیا۔ اور فر مایا حضور کی و فات سے اسلام کو بچھ کمزوری نہیں پنچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قوی ہوگیا ہے۔ پس جوشس اسلام میں شک کرے گا۔ ہم اس کی گردن ماریں گے۔ اس بات کوئ کر لوگ اپنے ارتداد کے ارادہ سے باز رہے۔ اور عما ب بن اسید بھی فلا ہم ہوئے۔

سهيل بن عمروكا يبى وه مقام ب جس كى نسبت حضور مُلَا يُنْ الله عَرَّ بن خطاب سے ارشاد كيا تھا كه عقر يب بيا يسے مقام ميں كھڑا ہوگا۔ كه تم اس كو براند كہو كے (پس وه مقام بيتھا كه سهيل نے كھڑ ہے ہوكرا بل كه كوار تداد سے روك ديا۔ ميرت نبوية تم موئن 'وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْيْدًا وَّ صَلَاتُهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِ فَا مُحَمَّدُ وَ اللهِ الطَّيِينُ الطَّاهِ وِيْنَ وَ صَحْبِهِ الْاَحْيَادِ الرَّاضِدِيْنَ ''۔

